تالیف مبلغ اسلام حضرت مولانا نور محمد مظاہریؓ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود مدخلہ



# 

رتیب مولاناابوعا فیہ چشتی

تحفظ نظريات ديو بنداكادي

# اعلى حَضرَت عِي

تالیف مبلغ اسلام حضرت مولانا نورمحرمظا برگ حضرت علامه ڈاکٹر خالدمحمود مدخله

> رتیب مولاناا بوعا فیہ چشتی

تحفظ نظريات دنوبندا كادمي

# (اعلی حصرت کی چند خطرناک غلطیاں)

#### فهرست مضامين

| صفحه | عنوان                            | صفح |                                     |
|------|----------------------------------|-----|-------------------------------------|
|      | خان صاحب بریلوی کے دواہم اور یاد | 9   | كلمات تاشر                          |
| 71   | کاری کارناے                      | 10  | دعا: مولاناغلام رسول خاموش          |
| mr   | عُلَمَى (پينِو) غرايش            |     | دعامن جانب: مولاناعبدالقيوم حقاني   |
| 1    | ابا                              | 14  | مقدمه: حضرت مولا نارب نواز حفى      |
|      | خان صاحب بریلوی کی ایجاد کرده    | 14  | احدرضا لغزشول سے محفوظ              |
|      | بدعات كانجوز اهواكر واعرق ممتى   |     | احدرضا كامقام مقام حضور عليه السلام |
| ra   | بوتل میں                         | 14  | Sone                                |
| 12   | عبرت ونفيحت                      | 14  | اقتذاراحمه بريلوي كي دوغلي پاليسي   |
| MA   | كجراس يربيطرفة تماشده تكصير      | 19  | بعض عقیدت مندول کی نے پروائی        |
|      | باب 🗇                            | 14  | احدرضايس خدائي صفت إ؟               |
|      | خان صاحب بریلوی کا               | rr  | احدرضا كي غلطيال                    |
|      | رضاخانیوں کے بخشے ہوئے           | 20  | پيش لفظ                             |
|      | القاب وآ داب پر بلاشر کت         | ra  | رسم بهم الله-ايك رسم وبدعت          |
| 1    | غيرے قبضه و بطل                  | 10  | ندرت فيز كرشمول كاؤكر شدداره        |
|      | اعلی حضرت اور امام بل سنت لقب پر | 24  | خان صاحب يعربي اورشرم               |
| 61   | غيظ وغضب                         | 21  | چەسال كى عمرا درمىلا د كابيان       |
|      | اب ا                             | 14  | خان صاحب بريلوى كاليك نظاتقوى       |
|      | اعلیٰ حضرت بریلوی کے متکبرانہ    | M   | كياخان صاحب بريلوى معصوم تنفي؟      |
| 2    | وعوے کا آتشیں شرارہ              |     | كرامتول في جواني بي مين پرده كرنا   |
| 4    | سنتين اورنوافل معاف              | 19  | شروع كرديا                          |
| 9    | خان صاحب کی جرأت رندانه اور      |     | فان صاحب بریلوی کے اس تکفیری        |
| an   | باغيانه كردار                    | ri  | فق ہے آتھیں اثرات                   |



#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

سلىلة اشاعت : ٣

اشاعت جادي الثاني اسم اله اجون ١٠١٠ء

كتاب كانام : اعلى حضرت بريلوى كى چندخطرناك غلطيال ،

كاوش د مولانانور محدمظا بري ما علامه دُاكثر خالد محمود

ترتيب : مولاناابوعافيه چشتی

كمپوزنگ : حامداحمشرنی

اشر تحفظ نظریات د یوبندا کادمی

#### ملنے کے پتے

ا ـ ادارة الانور، على مه سيد محمد يوسف بنوريٌ ثاؤن ـ كرا چي ٢ ـ مكتبة الجنيد، سهراب گوته ـ كرا چي ٣ ـ مكتبه رشيديه، اردوبازار ـ كرا چي ٣ ـ حاجي امدادالله اكيه مي ، ماركيت ثاور حيدرآ باد ۵ ـ مكتبه تاسميد، اردوبازار ـ لا مور ٢ ـ كتب خاندرشيديه، راجه بازار ـ راول پندي

#### 

| صفحه | عنوان                               | صحد | عنوان                             |
|------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|      | فعيمه                               |     | بب⊙                               |
|      | مان صاحب كى كثرت تصنيف              |     | عبرت كامقام اوررضا خايول كا       |
| 94   | ہے ملی برزی پراستدلال               | ۸۵  | انجام                             |
|      | علمی دنیا ہے متعارف کرانے کی جذباتی | ۸۵  | ایک اورطرح ہے                     |
| 94   | 27                                  | 14  | خان صاحب اوران كى امت كارزق       |
|      | ب مديث را مع شرح لكمنا، چامعني      | 14  | جيوث مذ كولگ كيا                  |
| 91   | 5, 6                                |     | خان صاحب اوران کی امت اینے ہی     |
| 99   | متو زى عقايدے كم علمي               |     | نۆے سے کافر                       |
| 100  | دا ستان الف ليله                    |     | اب (9                             |
|      | فناوى رضويه كي ١٢ صحيم جلدول كا     |     |                                   |
| 1+1  | وُ هندورا                           |     | علظی شربعت طهره برنایاک.          |
| 1+0  | سربت رازول سے آگاہی                 | 91  | ٠ المان                           |
| 1+0  | فآوی رضوبیری عدم مقبولیت کی وجه     |     | صدرالشه ية كي نظريس اعلى حفزت كيا |
|      |                                     | 41  | 92.99                             |
|      |                                     |     | فاتمه                             |
|      |                                     | 90  | رضاخانیوں سے برز ورمطالب          |

# (اعلى حضرت كى چند خطرناك غلطيال)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 | 11.06                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| صفحه | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 | عنوان                               |
|      | خان صاحب بریلوی کی دوسری لفظی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | رضاخانيول سے ايك لاجواب سوال        |
| ۵۸   | ومعتوى غلطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | اعلیٰ حضرت بریلوی این اس حالت       |
| 4+   | خان صاحب بریلوی کی تیسری غلطی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | خاص میں کیوں منفر داورا لگ ہیں؟     |
| 44   | فتأوى رضوبيكي وتقي غلطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | خان صاحب بريلوي كا نوافل كالحجور نا |
| 41   | فناوي رضوبيك يانجوين غلطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | تقرب الهي وسنت رسول سانكار ب        |
|      | فآوي رضويه كى چھٹى غلطى- الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | اعلیٰ حضرت بریلوی نے تواقل کیوں     |
| ar   | کے نام وذات پاک کی تو بین وتحقیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | چپوژین                              |
| YZ   | فناوي رضوبيك ساتؤين فلطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19  | كيانوافل قرب ورضائ الجي كاذريعه     |
| ٨F   | خان صاحب بریلوی کی چوری وسینز وری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | اب ©                                |
|      | اب 🛈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5   | فان صاحب بریلوی کی خودستانی         |
| 41   | اعلانات بناري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | کا دوسرامتنگبرانه دعوی اوراس کا     |
|      | مولانا ثناءاللدامرتسري كي خان صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | آنشين شيرازه                        |
| 4    | The second secon |     | فآوي رضويه مين پهلي شوكر، حضور عليه |
|      | وبإبيه ديوبندساور غيرمقلد يرمجد دبريلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | السلام عيجى بوه كراعلى حفرت         |
| ۷٣   | کی نظرعتایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21  | جهالت كي مدح سرائي                  |
| 44   | ميرے پہلے خيال كى تغليط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | خان صاحب اور گوسوی صاحب کی          |
| LM   | COURTE WAS THOUGHT A LIFE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                     |
|      | اب @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۵  |                                     |
| 44   | خان صاحب كاوامن اور بهاراباته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                     |
|      | فان صاحب بریلوی نے اللہ تعالی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | باب ا                               |
| 41   | نام وذات کی تو بین وتحقیر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                     |
|      | مضا خامیت کی چھاتی پر بھاری پھراور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                     |
| 100  | فان صاحب کی دورگی کی بدترین مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | خان صاحب کی بے جوڑ پیوندکاری اور    |
| AF   | فان صاحب کی مذکر داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۸  | اس کی باریک و پہلی علظی             |

(على حضرت كى چند خطر ناك غلطيان)

# كلمات ناش

يكلمات معجد بوى عليه السلام بين كنيد خصري كي ساع بين لكه كته ا

سیدالانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذریعے ہم تک جودین پہنچاوہ الله رب العزت کا پہندیدہ دین ہے۔ جبیبا کہ سور و آل عمران میں ارشاد باری تعالی ہے:

انَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسُلامُ. (آيت:١٩)

"بِ شَك دين جو بالله ك بال سويجي مسلماني حكم برداري-" (ترجمه حضرت شخ البند)

اس پہندیدہ وین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں سے زیادہ اپنوں کی ہاتیں سن کر، پھر کھا کر، جادوگر، مجنون اور پاگل (نعوذ باللہ)، قرآن مجید کے زول کے وقت مشرکین و کفار کے طعنے اور بھیتیاں سن کر برابراشاعت فرمائی اور ججة الوداع کے موقع پر ایک لاکھ ہے او پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے خطبے کے دوران سوال فرمایا نا

"كيابس نے الله كا حكام ادام شهيں پينچادي؟" محاليبهم الرضوان نے به يك زبان عرض كيا:

الم الحك المخادية

حسورا قدی صلی الله علیه وسلم نے آسان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا: اللّٰهُمُ اور مجمع اسلام کی طرف اس انگلی کا ارشار کر کے فرمایا: الشّهدُ! تین مرتبه آپ نے ان کی گواہی پررب العالمین کو گواہ بہایا۔

اللدرب العزت نے ای موقع برسورہ ما کدہ کی آیت نازل قرمائی اور قیامت

### الله تعالى كى شان ميس كنناخي

احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنے نعتبہ کلام پی معطرت شخ عبد القادر جیلائی رحمۃ الندعلیہ کی مدح وتعریف میں شاعرانہ بلند پر داز بال دکھائے کھاتے ایک ایساشعر کہددیا ہے کہ ہرصاحب ایمان کوتو بہتو بہ کرکے کا نول دیا تھ لگائی پڑاتا ہے۔

گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل ثوت شخط کے دیا ہوں کھائی بھٹا ہے۔

گردنیں جسک گئیں، سر بچھ گئے، دل ثوت شخط کے میان میں بیر بھٹا گئے دیا ہے۔

کان آج کہاں " میہ نو قدم ہے تیرا معائی بھٹا ہی ایس میں اس بھٹا ہی ایس میں بھٹا ہیں میں بھٹا ہی ایس میں بھٹا ہی بھٹا ہیں بھٹا ہی بھٹا ہو بھٹا ہی بھ

ال دیوان کے تشریحی نوٹ میں حاشیہ نگار نے اس شعر کی تشریخ میں لکھا ہے کہ شاعر کا مطلب میہ ہے کہ وہ کشف ساق معبود (اللہ تعالی) کی تجی نہیں موگی بلکہ عبد (بندہ) کا جلوہ ہوگا الح

وہ بندہ کون ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بندہ شاعر کا ممدوح ہے، جو اس نصیدے میں مخاطب ہےاوروہ ہیں حضرت شیخ جیلا گئے۔ جب کہ قر آن مجید میں سور و قلم میں آتا ہے

"قیامت کے دن جب پنڈلی کھولی جائے گی تو ایمان والے حجدے میں گر پڑیں گے اور منافق لوگ اس سے محروم رہیں گئا۔ (آیت: ۳۲)

یہاں قرآن میں لفظ ایک شف آیا ہے، یعنی کشف ساق علمائے تفییر نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ پنڈلی کھولنے سے مراد اللہ تعالی کی تجلی خاص ہے، جے احمد رضا خان بریلوی نے حفرت شیخ عبد القادر جیلائی پر چہپاں کر دیا۔ (معالہ اللہ) ہے کوئی بریلوی نظفہ جواحمد رضا کے اس کفرید کلام یر کنرکا فتوی لگا ہے؟

#### اعلی حضرت کی چند خطرناک غلطیاں

خیرعطافر مائے جضوں نے ہر باطل فرنے کارۃ ہر دور میں اپنے سیجے وقت پر فر مایا۔ بیہ دراصل تسلسل ہے حضورا قدس سلی اللّٰدعلیہ وسلم سے نسبت تعلق کا اور صحابیہ ممار الرضوان سے نسبت عشق کا۔ ہمارے اکابر نے اپنے بعد ہیں آنے والی روحانی اولا د کی تربیت میں اسی نبوی اور اصحاب نبی کے طریق ومنبح کو پیش نظر رکھا۔

ہمارے بزرگوں نے ہر باطل فرقے کی رو کی طرح '' فرق باطلہ رضا خانیہ'' کا بھی رو کیا ہے۔

فی زماننااس فقنے نے حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت مرحومہ کو پھر سے شدومہ کے ساتھ گم راہ کرنے کا بیڑا دسویوں عنوان سے اٹھایا ہوا ہے۔اس کے رقا میں امت کی آگاہی اور فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ادائیگی کے لیے چند در د منداصحاب دل نے ایک ادارہ '' تحفظ نظریات دیو بندا کا دمی'' قایم کیا،جس سے اب کے قلیل عرصے میں محض تو کا مالی اللہ مندرج ہونیل کتا ہیں شایع کی گئی ہیں۔

ا\_رضاخانيون كى كفرسازيان:

اس میں مبلغ اسلام حضرت مولا نا نور محد مظاہری علیہ الرحمہ (تلمیذاستاذ المحدثین حضرت مولا نا خلیل احمد سہاران پوری مہاجر مدنی رحمہ اللہ) نے جناب احمد رضا خان بر میلوی اور سگ احمد رضا حشمت علی کی کتابوں سے وہ عبارتیں جمع کی ہیں جن میں اہل سنت والجماعت کے علا واکا برکو کا فر کہا گیا ہے۔ نیز اپنے وقت کے سیاستدان اور شعرائے کرام کو کا فر ہتلایا گیا ہے۔ اس پربس نہیں بلکہ جوان کے تفریبی شک کرے ان کو بھی کئی گئی من کے گفر کے فتوے دیے گئے ہیں۔ ''تحفظ نظریات و یو بندا کا دی' کی اس اشاعت میں چند مفید اضافات بھی کیے گئے ہیں۔ جس کا مقصد یہ ہے کے اہل سنت علما دیو بند پر کفر کے فتو ایک طرف اور ان کی خدمات کا نقشہ دوسری طرف دیا جائے ، تا کہ امت مرحومہ کو معلوم ہو کہ انحیں کا فر کہنے والوں کی خدمت صرف یہی ہے کہ آپ کو کا فرکھا ہے۔ ورنہ تفیر ، حدیث ، فقہ ، اُصول دین اور دعوت دین میں ان ہے کہ آپ کو کا فرکھا ہے۔ ورنہ تفیر ، حدیث ، فقہ ، اُصول دین اور دعوت دین میں ان کے کا کا بر واصاغ ''صفر' کے بڑے بت اور چھوٹے بچاری سب محروم ہیں۔

# 

تك كے ليے پورى دنيا كوبتاديا:

الْيَوْمَ الْحُمَلُتُ لَكُمُ دِبُنكُم والممتُ علىكمُ نعَمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِيْناً. (آيت ٣)

" آج میں پورا کرچکا تمہارے لیے دین تمہارا اور بورا کیا تم براحمان اینا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین ''

(رجه: حفرت تخ البند)

اس پیندیدہ دین کی پیمیل کی خوش خبری جناب رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بوری اُمت مرحومہ کومل گئی۔ دین مکمل ہو گیا۔اس کے تقمی ماہ دودن بعد حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے پر دوفر مایا۔

اس کامل بھمل اور اکمک دین میں کسی کی طرف ہے کوئی جیزشامل کرنے اور نکالنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ صحابہ رضی الله عنهم بمحدثین ومفسرین کرام اور قتہا ہے امت رحمهم الله تعالیٰ نے اس کی آسان اور مکمل تشریح اپنے ابیع دارے میں فریا ہی۔ امت محمد بیعلیہ صاحبہا الصلوٰ قو النسلیم کے اہل علم کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس میں اضافات امت محمد بیعلیہ صاحبہا الصلوٰ قو النسلیم کے اہل علم کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس میں اضافات کرنے والا مبتدع اور عقاید میں تبدیلی کرنے والا دین اسلام کا عدار ہے۔

کیکن متحدہ ہندوستان ہیں ایک شخص جس کو حکومت وفت انگریز عیسائی خاصب محکمرانوں کی پشت پناہی حاصل تھی، ہا قاعدہ حکومت برطانیہ کا تنحواہ وار نوکر تھے جماعت قادیانیہ کے عبادت خانوں میں جا کرسالانہ تقریر کیا کرتے تھے، یعنی جناب احمد رضا خان بر بلوی جوسنت کومٹانے اور بدعات و کفریہ فتو ہے کی اشاعت کی امین تھے، نے اس دین اسلام کو بدلنے میں بھر پوراور ناکام و نامرا، کوشش کی۔ اپنے علاوہ تمام امت کو کفر کی بھٹی میں جھونکا۔ حضورافدس سلی اللہ علیہ بسلم کی انسانیت کا منکر ہوکر قرآن کریم جھٹلایا۔ قرآن محمد کے ترجے میں انتہائی حد تحریف کی ،عقابہ تبدیل کے۔ فرض وہ پچھ کیا جس کو صوحیا بھی نہیں جا سکتا تھا، کرنا تو بہت ہی بعید ہے۔

الله تعالی اہل علم اور خصوصا عارے ا کابرعلاے دیو بندرحمہم الله تعالی کوجر اے

# (اعلى حصرت كى چندخطرناك غلطيان)

۳-ابل سنت کی ڈھال (الجنتہ لا ہل السنة ) (حضرت مولا نامجد عبدالنتی دہلویؒ) ۴- فاضل بریلوی کا حافظ مع آئینٹہ پریلویت ۵- بریلوی ترجمہ قرآن کاعلمی تجزیہ مع اضافات جدیدہ (حضرت مولانا سید اخلاق حسین قائیؒ)

دعا سیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصلاح احوال کا ذریعہ بنائے ۔ آمین

TOP THE SHEET WAS A SHEET

THE MANAGEMENT OF THE PARTY.

SALL YER SAL

خادم الل سنت والجماعت محمر ع كاشد مدنى ۵رجها دى الاولى اسه اله ۱۹ مرابريل ۲۰۱۰ (مدينة منوره)

#### (اعلی حضرت کی چندخطرناک غلطیاں)

۲ - فاصل بریلوی کے ترجمه قرآن اور فقهی مقام کی حقیقت:

ریم کتاب شخ الحدیث حضرت مولانا السید حامد میاں قدس سرۂ (خلیفہ مجازشخ
الاسلام حضرت مولانا السید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدۂ) کے دو مقالوں اور ایک
مخضر تحریر کا مجموعہ ہے، جوئی ترتیب و تدوین کے ساتھ منظر عام پر آیا ہے۔ ایک
عرصے سے بیانایاب تنے۔ اس میں خان صاحب کی تحریفات قرآن کا جایزہ لیا گیا
ہے۔فقہہ میں وہ کیا تھے؟ اس کا اندازہ کتاب پڑھ کر کیجیے اور سرد صغیے۔ حداتو بیہ ہے
کہ (بہتول خان صاحب کے) اگر حضرت امام ابو حذیفہ بھی زندہ ہوتے تو ان کی تحقیق
کی داود ہے۔ باللحجہ!

سو \_ كياصلوة وسلام اورمحفل ميلا د بدعت ٢٠٠٠

جناب نعمان محمد امین کی کاوش ہے۔ اس میں بتلایا گیاہے کہ صلوٰ ہوسلام کا ایجاد کرنے والا کون، کیسا اور کیا تھا؟ اس طرح میلا د کا موجود غیر مقلد تھا۔ یہ کتاب جدید اضافے کے بعد دوسری مرتبہ چھبی ہے۔ یہ کتاب جوالیک مرتبہ کھلے دل سے پڑھ لے گابقتیناً اس کی کا یا بلیٹ ہوگی۔

١٠- اعلى حصرت كى چىدخطرناك غلطيال.

یدز رِنظر کتاب بھی حضرت مولانا تورمحدمظاہری کی ہے۔ یُ رَتیب مناظر اہل سنت حضرت مولانا رب نواز حنفی مدخلائے کے مقدمے کے ساتھ ہاؤوق افراد کی نذر

منتقبل كايروكرام:

ز مانهٔ قریب میں مندرجهٔ ذیل کتب'' شحفظ نظریات دیو بندا کادی'' سے شایع کی جائیں گی (ان شاءاللہ تعالیٰ)۔

> ا ـ رسامل جاند بوری (حضرت مولانا مرتضی حسن جاند بوری) ۲ ـ الشهاب الثاقب (شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد دی)

(اعلیٰ حضرت کی چند خطرناک غلطیاں)

# وعامن جانب

دفاع امام ابوحنیفه "کے مصنف اور مؤلف کتب کثیره حضرت مولا ناعبد القیوم حقانی دامت فیوضهم (جامعدالی ہریرہ - خالق آباد، نوشهره)

"الله كريم آپ كے علمى ، قلمى اوراس پر آشوب دور ميں اس علمى جہاد كو اپنى إ گاوايز دى ميں قبوليت ہے نواز " آمين ميں قبوليت ہے نواز " آمين ميں قبوليت ہے اور اس ميں ميں قبوليت ہے اور اس ميں ميں ميں قبوليت ہے اور اس ميں ميں قبوليت ہے اور اس ميں اس ميں



#### وعا

دارالعلوم دیوبندکے مددگارمہتم حضرت مولا ناغلام رسول خاموش مظلہم (فاضل جامعہ: العلوم الاسلامیہ-کراچی)

"رق بدعات كے سلسلے بين ہمارے اكابر كى كتابوں كى جديد اشاعت بہت براعلمى، دينى اور اخلاقى فريضہ ہے۔ اللہ تعالىٰ اس كام كوابل باطل كے ليے ہدايت كا اور مسلك ديو بند والوں كے ليے ہدايت كا اور مسلك ديو بند والوں كے ليے بدايت كا اور مسلك ديو بند والوں كے ليے اللہ اللہ كے اللہ بنائے۔ آبين! اس كام كوكرنے والوں كواللہ اپنى حفاظت ميں ركھے اور كامياب فرمائے۔ نجات كا ذريعہ ہو۔"

هرجمادی الاولی اسه منهاره ۱۸مار بیل ۱۰۱۰ء

(در يدمنوره)

ہمنیں اور ہمارے ساتھ سارے علیائے عرب وعجم کواعتر اف ہے کہ حضرت شیخ محقق وہلوی ، بحرائعلوم فرنگی محلّی یا پھراعلیٰ حضرت کی زبان وقلم کا بیرحال و یکھا کہ مولی تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور زبان وقلم نقطہ برابر خطا کرے، اس کو ناممکن فرمادیا....الخ (المیزان ،احمدرضانبر ،ص ۲۲۸)

احمد رضا کامقام مقام حضور علیه السلام سے بروھ کر: بریلوی محدث اعظم کی اس سرتا سرمبالغه آمیز عبارت اور تحریر میں انگلی رکھنے کے مقامات ملاحظہ فرمائیں:

ا۔ چودہ صدیوں میں گزرنے والی انسانیت تو لغزشوں سے محفوظ ندرہ سکی ،کین بیاعز از احمد رضا کو حاصل تھا۔

۲-احمدرضا کی تاریخ وفات به ۱۹۳۱ه ایم ۱۹۲۱ء ہے، بینی احمدرضا خان کی وفات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے به ۱۹۳۱ه سال بعد جوئی۔ اگر احمدرضا خان سے پہلے چودہ سو برس کا حساب کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں واضل ہیں کہ (نعوذ باللہ)! خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لغزش وغیرہ سے محفوظ نہیں، بلکہ یہ فضیلت صرف احمدرضا خان کو حاصل ہے ۔

قلم اورعقیدے کی خیانت ملاحظہ فرمائیں کہ احمد رضا کی عقیدت میں اور ان کو لغزشوں سے پاک ثابت کرنے کے لیے محدث اعظم صاحب کیسی مقدس اور پاکیزہ ہستی کی ہے ادبی کے مرتکب ہورہے ہیں۔

اقتداراحمر بريلوي کي دوغلي پاليسي:

بریلوی محدث اعظم کی بہی مبالغداورغلوآ میزعبارت لکھ کر جب سی نے بریلوی



#### مقدمه قلم:حضرت مولا نارب نواز حنفی مدخله مناظرایل سنت وجماعت

عقل وخرد کی دولت اگر نصیب ہوتی تو ہر بلوی مصنفین اور احمد رضا کے سوائح نگار غلوا ور مبالغد آمیزی کے وہ بل نہ باندھتے جو آج تاریخ کا منہ چڑارہی ہیں۔
اکر رضا خان کے تذکرے ہیں بجین سے لے کر جوانی، بڑھا پے اور قبر تک کا نقشہ اس انداز میں کھینچا جا تا ہے کہ گویا یہ کی مافوق الفطرت ہستی کے تعارف میں گئن ہیں۔
اس انداز میں کھینچا جا تا ہے کہ گویا یہ کی مافوق الفطرت ہستی کے تعارف میں گئن ہیں۔
انجان عوام پر رُعب اور دید بہ بیٹھاتے ہیں کہ
انجان عوام پر رُعب اور دید بہ بیٹھاتے ہیں کہ

'' خبر دار! احمد رضاخان کے خلاف زبان نہ کھلنے یائے۔'' قار کمین کرام! ہم اس جگدا حمد رضا خان کے متعلقین کی وہ عبارات آپ کی عدالت میں چیش کرتے ہیں جنھیں لکھنے والوں نے بے دھڑک لکھ کر حقیقت کے چبرے پر پر دوڈ النے کی کوشش کی ہے۔

احدرضالغزشول مصحفوظ:

بریلوی مسلک کے محدث اعظم احدرضا کے بارے میں لکھتے ہیں:

"امام بریلوی کالغزشوں ہے محفوظ رہنا۔"

علاے دین کے اعلیٰ کارنامے چودہ صدی سے چلے آرہے ہیں گر لغزش قلم اور سبقت نسان سے بھی محفوظ رہنا ہیا ہے ہیں کی بات بہیں۔ زور قلم میں وہ آخر دیسندی میں آئر آئے۔ تصانیف میں خود آرائیاں بھی ملتی ہیں۔ میں آئر آئے۔ تصانیف میں خود آرائیاں بھی ملتی ہیں۔ لفظوں کے استعال میں بھی ہے احتیاطیاں ہوجاتی ہیں۔ قول حق کے لیجے میں بھی بوری تو تا ہے میں بھی بوری تو تا ہے۔ حوالہ جات میں اصل کے بعیر نقل پر ہی قناعت کرلی گئی ہے، لیکن بوری تو تا عت کرلی گئی ہے، لیکن

احمد رضاخان کو انبیائے کرام علیہم السلام ہے بردامعصوم عن الخطاء کہدرہے ہیں اور دوسری جانب مفتی افتدار احمد بریلوی کی تحریر پڑھے کہ علمائے اہل سنت دیو بندک عبارات پر کفر کے غیر منصفانہ فتوے بلاکسی غور وخوش کے لگا ڈالتے ہیں۔ وہاں اس بات کا تھی خیال نہیں کرتے کہ ریکسی بردے عالم ومحدث کا قول ہے ۔

اسیر زلف کرے قید کمند کرے تیری نگاہ جے جس طرح پند کرے

صاحب زادہ اقتد ارصاحب! کیااحمد رضا خان کی عقیدت میں کم گئے کلمہ کفر برکوئی مواخذہ نبیس ہونا جا ہے؟

اور جناب! یہ بھی بتائیے کہ''بعد میں احساس ہو گیا ہوگا'' کا کشف آپ کو کہ ہوا؟ اوراس کا کیا ثبوت ہے؟

بعض عقیدت مندول کی بے پروائی:

صاحب زادہ زبیر حیدرآبادی کا بیہ جملہ ذہن کی جیرانگی کو دو چند کرنے کے لیے اور حقیقت کی نقاب کشائی کے لیے کافی ہے کہ

''انتہائی دکھ اور افسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اعلیٰ حضرت کے عقیدت مند ایسے بھی ہیں جو معاذ اللہ تم عاذ اللہ اعلیٰ خضرت فاضل بریلوی کو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کراوراعلی سمجھتے ہیں۔'' بریلوی کو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کراوراعلی سمجھتے ہیں۔'' (مغفرت وُنب بھی م

بتائے! احدرضا کے عقیدت منداس جرم کے مرتکب ہوکر اسلام سے کتنے دور چکے ہیں؟

کیاصاحب زادہ زبیر بریلوی کی میدگواہی سچائی کے چبرے سے پردہ اٹھانے کے لیے کانی نہیں؟

کیااحمدرضائے مقام کو نبی اکر صلی الله علیہ وسلم سے بڑا مان کراوراعلیٰ جان کر بھی کسی ہریلوی رضاخانی کاقلم حرکت میں آیا ہے؟ ۔ (اعلى حضرت كى چند خطرناك غلطيال)

افتد اراحمہ گجراتی ابن مفتی احمد یار گجراتی کوجیجی توصاحب زادہ افتد ارصاحب نے لکھا: ''جواب: بیدا یک بہت بڑے بزرگ عالم ومحدث کا قول ہے، لہذا کچھوں سوچنے سجھنے کی مہلت دو۔ شاید کوئی جواز کا پہلو یا صورت نکل آئے۔ خطائے بزرگان گرفتن میں جلد ہازی کرنا درست نہیں۔

بہت فور وخوض کے بعد بھی اس فقر ہے میں جواز کا کوئی پہلو میں نہیں نکال ما۔ محد شصاحب علیدالرحمتہ کی میں نے بہت می نقار بر پاکستان میں من جیں، بہت احتیاط ہے تقریر فرماتے تھے۔ بھی کسی لفظ پر کوئی بھی کسی طرح کی ہونت نہیں کرسکا، مگر نامعلوم اس خطاب میں ایسا قابل کی بے طرح کی گرفت نہیں کرسکا، مگر نامعلوم اس خطاب میں ایسا قابل گرفت جملہ کیوں بول گئے؟ یہ لفظ غالبًا عقیدت کے جذبات میں فرما گئے۔ بوسکتا ہے بعد میں احساس ہوا ہو!

بہرحال یہ پورافقرہ شرعاً جایز نہیں۔ کیوں کہ ناممکن الخطارب نعائی نے صرف انبیائے کرام علیم السلام کو بنایا ہے۔ انبیائے کرام علیم السلام سے کسی دینی دینوی معاملات، قول وفعل، ولا دت سے وفات تک کوئی گناہ، خطا، لغزش کا سرزد ہونا ناممکن و محال ہے اور محال بالذات نہیں محال بالعصمة ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے مثل ملائکہ انبیائے کرام علیم السلام کو معصوم بنایا ہے۔ جس کی وجہے تمام انبیاعلیم السلام کی شان اقدی ہے کہ وہ گناہ وخطا ولغزش کر سکتے ہی نہیں۔ قادر ہی نہیں ہوتے ۔ بی معنی ہے ناممکن ہونے کے البذا کسی بھی غیر نبی کے لیے یہ الفاظ ہرگز ہرگز جایز ناممکن ہونے کا ۔ لبذا کسی بھی غیر نبی کے لیے یہ الفاظ ہرگز ہرگز جایز نہیں ... نالخ ( تنقیدات علی مطبوعات : ص ۱۹۸۲)

قار کمین کرام! صاحب زاده اقتد اراحد بریلوی کے فتوے کو بهغور پڑھے۔ بار بار پڑھے اور بتا ہے کہ کمیا واقعی بریلوی حضرات احمد رضا کی تعریف میں غلوا ورزیادتی کا شکارنیس ہیں ....؟

أيب طرف محدث أعظم بريلوي كي التحدرضا كي تعريف مين ثاانصافي ويجهي كدوه

# اعلى حضرت كى چندخطرناك غلطياس المان المان

-しきくり

میں اس جگد آپ کے خوابید ، ضمیر کو آواژ دینا جا ہتا ہوں کہ کیا احمد رضا خان میں خدائی صفات کو مان کر بریلوی حضرات نے کوئی جرم نہیں کیا؟ اگر کیا ہے اور یقیناً کیا ہے تو میں آپ کی عدالت سے انصاف جا ہتا ہوں۔

خدارا! اظہار حق میں کوتا ہی یا تاخیر کر کے اپنے پر حساب کا ہو جھندلا ہیے۔ یہی محدث اعظم بریلوی صاحب احمد رضا پر مضمون لکھتے ہوئے حمد وصلوۃ (خطبہ) کی جگہ پر جس طرح احمد رضا خان کا بار بار تام لائے ہیں اور احمد رضا میں جس انداز میں خدائی صفات کا ذکر کیا ہے، وہ بھی ملاحظہ فر مائیں:

محدث اعظم صاحب لكصة بين: "احمد الله الاحد، ضا سيدنا احمد و ا

"احمد الله الاحد رضا سيدنا احمد واصلى واسلم سيدنا احمد رضا الله الواحد الصمد و على جميع من رضى الله عنهم و رضوانه احمد الرضاء من الازل ولى الابد." (الميزان،احرضائبر: ٣٢١)

اس خطبے میں بار باراحدرضا کے تذکرے کے ساتھ احدرضا میں ازل اورابد کی خدائی صفات کاعقیدہ رکھ کر انھوں نے جس بات کی طرف ہماری اور قارئین کی توجہ ولائی وہ بات ہم مولوی الرالخیر محمدز بیر بریلوی کے حوالے سے لکھ آئے ہیں۔

(د يکھيے مغفرت ذنب: س)

صاحب نغمة الروح نے احدرضا کی بریلویوں کے ہاں حیثیت کو واضح کر کے قصہ بی ختم کردیا۔وہ لکھتے ہیں:

> یہ دعا ہے ہیہ دعا ہے ہیہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا

(سوائح اعلی حضرت مع نغمة عن ٣٧) قار كين كرام! يهال تك جم في مختصراً صرف اس بات كا تذكره كيا ہے كدرضا

# (اعلى حضرت كى چندخطرناك غلطيال)

گے جاب کے دن آؤ سامنے بیٹھو

نقاب رخ سے اٹھاؤ بہار آئی ہے

یہی صاحب زادہ ابوالخیر زبیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس فرقے (بریلویہ) کا
دوسراعقیدہ جوان کی باتوں سے پتا چاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزد یک اعلیٰ حضرت
فاضل بریلوی کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے۔ (مغفرت ذب بص ۲)
معاف بیجے! یہ ساری باتیں ہم محض اظہار جق کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں
معلوم ہے کہ ان باتوں سے آپ کے ذہمن کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن کیا کیا جائے؟ ۔
جب قلم اور عقیدے کی خیان کا پتا چاتا ہے تو دل سے اٹھنے والی ٹیسیں جق کے اظہار پر
مجور کر دیتی ہیں۔

احدرضامين ....خدائي صفت !؟:

یادرہے کہ بریلوی مسلک کے لوگوں نے احمد رضا کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھانے کا جرم نہیں کیا بلکہ خدائی مقامات کا حامل سمجھ کراپنا شار غیروں میں کردیاہے۔

و نیکھیے! یہی محدث اعظم بریلوی صاحب احمد رضائے متعلق کلھے ہیں:

(آپ) بہی وقت سب کی سنے ....اورسب کی اصلاح فرمادی جاتی

محی۔ '(المیران، احمد رضائمبر: ص ۲۲۳)

بہیک وقت سب کی سنے کی صفت کس کی ہے؟

اس بات کو معلوم کرنا ہوتو ارشہ القادری بریلوی سے یوچھے ۔ وہ لکھے ہیں:

''میراخیال اگر خاط نہیں ہے تو یہ شان صرف خدا کی ہے ۔ کیول کدانسان

کے بارے ہیں ہمیشہ یہ تھور رہا ہے کداس کی قوت ادراک ایک وقت ہیں

ایک ہی طرف متوجہ ہو عکتی ہے۔ ' (زلزلہ: ص ۵۳)

مولوی ارشد القادری بریلوی جس جمہ جہت آگبی کی صفت کو صرف خدا کی

مان کہہ رہے ہیں وہ ہی صفت محدث اعظم بریلوی صاحب احمد رضا خان ہیں اسلیم



ف صففنا خلفه صفین، ای مین مانری شیئا کالفاظنین ہیں۔ ملاحظہ بوجم کبیر، حدیث نمبر ۱۰۸ اجلد ۱۹۹۹ س

(نزياه) (والدنورة بالا)

تنیسری جگداحدرضاخان نے ایک روایت کو بول بیان کیا: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں:

من دعا الى الهدى فله اجره واجرمن تبعه.

(قاوي رضوية: ج٥٩٥)

اورمولوی نذریاحد بریلوی لکھتے ہیں:

نوك المسلم شريف كالفاظ يول بين

من دعا الى هدى كان له من الاجو مثل اجور من تبعه لا ينقص ذالك من اجورهم شيئًا.

(نزياج سعيدي) (عواليندكورة بالا)

اورایک مقام پراحمر رضا خان منداجمہ سے عن معاذ ابن جبل ایک روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مامن شيء انجى من عذاب الله من ذكر الله. رواه الامام احمد عن معاذ بن جبل....الخ

(قناوي رضوية ج٥٩٥ م١١٥)

جب کہ مولوی نذ ریاح سعیدی بریلوی حاشیے میں لکھتے ہیں کہ (حضرت امام) احمدابن حنبل کے الفاظ (حضرت) معاذ ابن جبل ؓ سے یوں مروی ہیں:

ما عمل ادمى عملاً قط انجى له من عذاب الله من ذكر الله .... الح و (حوالين في كورة بالا)

یہ چندمقامات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، جن میں احدرضا خان نے حدیث کے معاملات میں تحریف و تبدیلی اور ترمیم واضافے کی خیانتیں کرکے ایک

#### (اعلی حضرت کی چندخطرناک فلطیاں)

خانیوں کے ہاں احدرضا خان کا مقام ومرتبہ کیا ہے؟

احدرضا كى غلطيان:

دوسری طرف اب ہم اس چیز کو بھی ذکر کرتے چلیں کہ اس معصوم عن الخطاء، خدائی صفات کا حامل اور سب کا خدا احمد رضا کی عبارات اور تحریروں میں کس قدر غلطیاں اور تحریفات ہیں۔

احدرضاخان بریلوی نے ایک صدیث یون نقل کی:

رواه الامام محمد في كتاب الاثار قال اخبرنا ابو حنيفه ورواه عبد الرزاق في مصنفه (الي ان قال) عن عائشه رضى الله عنها انها امرأة يكدون رأسها بمشط....الخ (قاوئ رضوية: جه، ص١٢٥)

اس حدیث کے نقل کرنے میں احمد رضا خان جس خطرناک غلطی کا مرتکب ہوا ہے اس کی نشان وہی خود ہریلوی مولوی نذیر احمد سعیدی نے ان لفظوں میں کی ہے:

" كتاب الآثار اور مصنف عبد الرزاق دونول كتابول بين بمشط كالفظ تبين به بنال الثارين وأت ميساً يسوح رأسها اور مصنف مين رأت المرأة يكدون رأسها ب-" (نذيراحم) (حواليندكورة بالا) دومرى جگدا حمد رضا خال في ايك حديث نقل كي ب: فصففنا خلفه صفين و ما نوى شيئاً. (رواه الطمراني)

( قاوي رضويه: ج ۹ جرم ۲۵۰ ) .

اس حدیث میں احمد رضا خان کی طرف ہے کی جانے والی تحریف اور تبدیلی کی نشان دہی بھی مولوی نذریر بیلوی نے یوں کی ۔وہ لکھتے ہیں:

' ، مجم كبيرين مجمع ابن جاريه كى حديث كے تحت به حواله ابن الى شيبہ حديث كے الفاظ يول بين :

# پیش لفظ

اوڑھ کر احمد رضا خان آئے بدعت کا لحاف ذات اُن کی ہے مجدد بات ان کی لام و کاف

رسم بسم الله-ايك رسم وبدعت:

حسب تفتریرالهی سرمه وفرنیچر کے ایک شهر بریلی بین ایک صاحب ولادت کے عام ومعمولی طریقے پر پڑھانوں کے خاندان بین ۱۲ ارجون ۱۸۲۹ء کو پیدا ہوئے اوران کے دادامیاں نے '' احمد رضا خان' نام رکھا۔ آپ کے سوائح نگاروں نے عقیقہ و ختنے کی سنتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ وہ کب ادا ہوئی اور کیسے ادا ہوئی ؟ البتہ رسم اللہ خوانی جو در حینیقت ایک رسم ورواج اور بدعت ہے، اس کوان کے ایک مرید ہے صفا نے اپنی کتاب ''کرامات اعلی حضرت' ص•امیں ''رسم بسم اللہ خوانی'' کے عنواں و نام ہے ضرور ذکر کیا ہے۔

چوں کہ حضرت خان صاحب بریلوی فطری وقدرتی طور پرسنت سے نفرت و عداوت رکھتے تھے اور بدعت ورسمیات کے دل دادہ ادراس پر جان ودل سے فریفتہ و شیدا تھے،اس لیے ان کی پیدایش واقعات میں یہی عقیقہ و ختنے کی شت کا ذکر نہیں ہے اوراس کے بچائے بسم اللہ خوانی کی رسمی بدعت کوان کی پیدایش حالت میں نمایاں جگہ نصیب ہوئی۔

ندرت خيز كرشمول كاذ كرنددارد:

اگرچة پ كے مريدوں اور عقيدت مندوں نے آپ كى پيدايش ميں جرت

#### (اعلى حفزت كى چندخطرناك غلطيال)

طرف رضاخانی حضرات اور محدث اعظم وغیره کی تعریف میں مبالغے کی تکذیب کی ہے۔ ہے تو دوسری جانب اپنی حقیقت واضح کر کے به مصداق حدیث من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعدہ من النار.

ا پناسیخ تعارف اورانجام کاذکرکردیا ہے \_

تميز حق و باطل كا تكمرنا غير ممكن تفا نه موتے گر جہال ميں صاحب منر پيدا

ان کے علاوہ احمد رضا خان کی غلطیوں کو دیکھنے کے لیے اور تحریفات کے مطالعہ کافی مطالعہ کافی مطالعہ کافی

معاون ہوگا اور فکر ونظر کے در بیچے کھولنے کے لیے بہت، دگار ثابت ہوگا 🗨۔

زر نظر کتاب ''اعلی حضرت کی چند خطرناک غلطیاں'' مؤلفہ مولانا نور محمہ مظاہریؒ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اوراس کے ترتیب دیے گئے فناوی رضویہ کے حقایق کھولنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ احمد رضا خان کی خودستائی، چوری، سیندزوری، متنگیراند دعوے اور مصنوعی کرامتوں سے بردہ اٹھانے والی ایک عمدہ کتاب ہے۔ ماشاء اللہ قلم کی روانی اورادب کا بہاؤ بہت خوب ہے۔

الله رب العزت بھلا کرے'' تحفظ نظریات دیو بندا کا دمی'' کے ٹی غیرت مند مسلمانوں کا کہ دہ اس علمی چیز کو کتا بی شکل میں چھاپ کرعوام اورمسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمارہے ہیں۔

الله تعالیٰ تمام کارکنان کومزید دنیاوآخرت کی ترقیوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین! مولانارب تواز حفی ۸۱راپریل ۲۰۱۰ء

O تحفظ نظریات دیوبندا کادی ان شاء الله جلدید کتاب شایع کرے گا۔ (ناشر)

طرف تو آپ کی عمر شریف کی کمی وخور دگی کود میکھتے تھے اور دوسری طرف آپ کے بیان کر دہ علوم ومعارف کی روانی کود میکھتے ہوئے حیران وسٹسشدررہ گئے۔

الغرض اگر چرآ پ کے عمر کی رفتار تو بہت ہی کم تھی، مگر کرامتوں اور اعجازی
کرشموں کے تیز رفتاری کا بیام تھا کہ بلاسو چر سمجھ وارفنگی کے ساتھ جوق در جوق
قطار در قطار آپ پرٹوٹی پڑر ہی ہیں۔ چنال چرا بیک کرامت او آپ کی محبت ہیں ایس
وارفتہ ،سرگشتہ ہوکر اس بیتا ہی و بے قراری کے ساتھ نچھا ور ہوئی کراس کوا پے تن بدن
کا بھی ہوش نہ رہا اور سر بازار وہ بر ہنہ ہوگئی، جس کو پر دہ نشین خوا تین کے بجائے
بازاری عورتوں نے اپنی آنگھوں سے زیارت کی اور عالم سکتے ہیں ڈوب گئیں اور تادم
مرگ اس حالت میں رہ کر عالم جاودانی کو سد ہارگئیں ۔ لطف کی بات بیہ کہ اس
بر ہنہ کرامت کا نام رضا خانی حلقوں میں تقوی کی رکھا گیا ہے۔ چنال چہ پہلے آپ اس
بر ہنہ تقوے کو ملاحظہ سیجی ، پھر اس کے بعد اس کے اعزازی مراتب و منا قب کو

#### خان صاحب بريلوي كاليك نظاتقوى:

راوی معتبر کابیان ہے کہ جب خان صاحب بریلوی کی عمر شریف چارسال کی تخی ہوئے باہر مخی تواس وقت ایک روز آپ اندر سے نظے ہوکر صرف ایک لمبا کرتا پہنے ہوئے باہر فکے ، توسامنے سے چند بازاری طوایقیں گذررہی تھیں۔ان کود کھے کراز راوشرم وغیرت اپنا ہورا سر اپنا کرتے کا پوراا گلا حصد اٹھا کرا ہے منہ پر ڈال لیا اور پنجے سے اپنا ہورا سر شریف کھول کر طوایقوں کے سامنے کر دیا ، جس کو د کھے کران طوایقوں نے شرم وغیرت شریف کھول کر طوایقوں کے سامنے کر دیا ، جس کو د کھے کران طوایقوں نے شرم وغیرت سے نگاہ نیجی کرتے ہوئے خان صاحب بریلوی پر بید فقرہ چست کیا کہ واہ میاں صاحب زادے!خوب انو کھا پر دہ کیا گھ آئے میں تو بند کرلیں اور سرشر یف کو کھول کرنگی صاحب زادے! خوب انو کھا پر دہ کیا گھ آئے میں تو بند کرلیں اور سرشر یف کو کھول کرنگی حالت میں ہم لوگوں کے سامنے ہوگے۔

لیکن طوایفوں کے اس جارحانہ و بے با کانہ فقرے سے خان صاحب بریلوی

# 

انگیز کرامتوں اور ندرت خیز کرشموں کا بناوٹ کے طور پر بھی کوئی ذکر نہیں کیا، نہان کو مادر زادولی ومجدد ہی قرار دیا، نہان کی صفات میں ہی کہا گیا کہ وہ آغوش مادر میں ہی تضاور پالنے میں جھول رہے تھے،الی حالت میں بھی وہ ضیح وعربی زبان میں کلام کیا کرتے تھے۔

خان صاحب كى عربى اورشرم:

اگردضا خانی اپنیرومرشداعلی حضرت بریلوی کی شان میں اس متم کی جمل و خرد سے دور با تیں کرتے تو ان کا کوئی کیا بگاڑ لیتا؟ لیکن اضوں نے نہیں معلوم کیوں ان رضا خانی مریدوں نے اپنے اعلی حضرت بریلوی کی پیدایش حالات میں سادگ و معمولی حالت کو باقی رکھا؟ مگراس کے بعد خان صاحب بریلوی جوں جوں اپنی عمر کی گنتیوں کو لے کر آگے بڑھتے گئے توں توں کرامتوں وتماشد انگیز کرشموں کا جھنڈ کا جھنڈ آپ پر پھٹ پڑا۔ چناں چا بھی آپ تین ہی سال کے متھ کدا یک عرب آپ کی قدم بوی کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے بڑی ہی عمدہ ولذید قصیح عربی زبان میں برجت گفتگوفر مائی۔ وہ اس تین سالہ نوز ائید بے کی زبان سے الیمی فضیح عربی می کرجرت زدہ و دنگ رہ گئی۔ وہ اس تین سالہ نوز ائید بے کی زبان سے الیمی فضیح عربی می کرجرت زدہ و دنگ رہ گئے ، پھروہ بھی مارے شرم کے آپ کے سامنے فسیح عربی می کرجرت زدہ و دنگ رہ گئے ، پھروہ بھی مارے شرم کے آپ کے سامنے نہیں آگے۔

چهسال کی عمراور میلا دکابیان:

ای طرح سے ابھی آپ کی عمر شریف چھ سال کی تھی تو ہریلی میں آپ کے دولت کدہ پر ۱۳ ارزیج الاول کو میلا دشریف کا ایک سالانہ جلسہ ہوتا تھا، اس میں آپ نے اس خور دسالی کے باوجود ایک بڑے مجمع کے سامنے ایسی برجستہ پر مغز اور پراز معلومات، نکات ومعارف ہے بھری ہوئی ایسی شستہ وشکفتہ تقریر فرمائی جس میں آپ نے دو گھنٹے تک علم وعرفان کے دریانہیں بلکہ سمندر بہاد ہے، سامعین وحاضرین ایک

خلاف ہے، کیکن ان کی معصومیت و محفوظیت کے پیش نظروہ پاکیزہ تقوی ہے اور ایمان افروز کرامت ہے۔ عقل وخرد کی دنیا جو پھر کہتی ہے وہ سب غلط ہے اس نظر کا فرق مختا کتنا جے جم تیرگی سمجھے اس کو سب کے سب اٹل زمانہ روشی سمجھے اسک کو سب کے سب اٹل زمانہ روشی سمجھے ایک مریدصاحب نے اس پر بس نہیں کیا تھا کہ ان کو کھا ظت وعصمت کے زندان میں قید کرکے اس کے اندرگنا ہوں، فلطیوں، قصوروں کا داخلہ بالگی بند کر دیا اور کسی طرف سے بھی کوئی درازیا باریک سے باریک سوران بھی نہیں چھوڑا تھا۔ گر دوسرے مریدصاحب نے بیغضب ڈھایا کہ اپنے اعلیٰ حضرت کو کرامتوں، طہارتوں مید حوالوہ بت اور خدائی تخت پرجلوہ افروز کے کے بیاعلان کردیا کہ ہے سید حالوہ بت اور خدائی تخت پرجلوہ افروز کے کے بیاعلان کردیا کہ ہے میرا اور سب کا خدا احمد رضا میرا اور سب کا خدا احمد رضا

کرامتوں نے جوانی ہی میں پر دہ کرنا نثر وع کر دیا:

ریجی ایک جرت انگیز بات ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی عمر شریف جیسے جیسے دھیرے دھیرے دھیرے آگے بردھتی جارہی تھی ویسے دیسے رنگ ہرنگ کی مختلف متم کی انھی بری، چھوٹی بری کرامتیں بروی تیزی وسرعت کے ساتھ آپ کواپنے آغوش محبت میں لیتی چلی جارہی تھیں، لیکن تعجب و جیرت ہے کہ جول ہی حضرت بریلوی نے جوانی کی منزل میں قدم رکھا ہی تھا نے بہیں معلوم کہ آپ' جوانی دیوانی' کے مرتبے پر پہنچے تھے یا منزل میں قدم رکھا ہی تھا نے بہیں معلوم کہ آپ' جوانی دیوانی' کے مرتبے پر پہنچے تھے یا منزل میں قدم رکھا ہی تھا نے مائی کا بیا الم ہے کہ انھوں نے بے جھجک بیک ہدیک آپ سے منہ چھپا نا اور پر دہ کر نا نشر ون کر دیا۔ چناں چہ کرامتوں کا جو جوم آپ کے گر داگر دیا۔ خوالی کی حوانی کے عالم میں نظر تین کی حالت میں نظر آر ہا تھا اب وہ جوم و کنڑت آپ کی جوانی کے عالم میں نظر

#### 

کی حباو غیرت نہیں ہے دار ہوئی بلکہ: بان شریف ہے ہنگام و ہے جوڑلفظوں کے ساتھ چلتی رہی جتی کہ کہ کے وفول کے بعد وہ بھی خاموش ہوگئی اوراس خاموش و تاریخی بر ہند کردار کورضا خانیوں نے تقویٰ کے عنوان سے کتاب ''کردار کورضا خانیوں نے تقویٰ کے عنوان سے کتاب ''کرایات اعلیٰ حضرت'' ص۱۱ میں بڑے فخر ومبابات کے ساتھ شالع کیا۔ فی الحال قار تکین سے درخواست ہے کہ وہ قیاس کن زگشتان من بہار مرا میں۔

كياخان صاحب بريلوى معصوم تفيج؟

اگرچہ رضا خانیوں نے اپنے اعلیٰ حطرت مرشد اعظیم کے اس حیا سوز برہنہ کرامت کو تفوی کے نام ہے شایع کرنے کو شایع کردیا،لیکن پھر بیلوگ بھی انسان سختے اور انسان کتنا ہی گیا گذرا کیوں نہ ہواس کے اندرہے حیا وغیرت کسی نہ کسی وقت انجر کر ظاہر ہوجاتی ہے اور اس حیا سوزعمل کو کسی نہ کسی طرح سے روغن مل کر اس کو برائیوں کے صف سے نکال کر داخل حسنات کردیتی ہے۔

چناں چہ خان صاحب بریلوی کے مریدوں نے بھی جھک مارکر پیطریقہ اختیار کیا کہ حیاوغیرت کوسامنے رکھ کراس برہنے تفقوے کی ننگی کرامت کوعصمت وحفاظت کا جامہ پہنا کرخان صاحب کوقدرتی طور پرلغزشوں وغلطیوں کے ارتکاب سے معصوم و محفوظ قرار دے دیااور بیاعلان کردیا:

> "رب تبارک و تعالی نے آپ کو ہر لغزش و خطا ہے محفوظ رکھا۔" (کراہات اعلیٰ حضرت:ص ۱۱)

جب الله تعالی نے خان صاحب بریلوی کو ہر لغزش وخطاہے محفوظ و معصوم کر دیا ہے تو اب اگران ہے کوئی غلطی جھوٹی ہو یا بڑی صادر ہوتی ہے تو وہ سیج بچ کئلطی نہیں ہے، بلکہ دیکھنے والوں کے نگاہ ونظر کا قصور ہے اور ان کا (اعلیٰ مصرت کا قصور) نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ مصرت کا پیغل وعمل اگر چید کیھنے ہیں عقل وخرد، حیا وغیرہ کے بالکل اوران كي اولا وغير ثابت النسب يعني اولا دالزواني بين -" (معاذ الله)

خان صاحب بربلوی کے اس تکفیری فتو ہے کے آتشیں اثرات: خان صاحب بربلوی کے اس تکفیری فتوے کے آتشیں اثرات کا بینتیجہ ہوا کہ ملمانوں کے گھروں میں لڑائی وجھگڑا، شرونساد، جنگ وجدل، علاحدگی وجدائی کے انگارے روشن ہوگئے۔

اگرایک طرف بھائی بھائی کا وشمن ہے تو دوسری طرف باپ و بیٹے میں خون آشام جنگ ہے۔

میاں ہوئی کے درمیان جنگ وجدل ہے تو بچا بھینج سے کنارہ ش۔

الغرض حضرت خان صاحب نے اس آتشیں اور تکفیری کرامت کے ڈریعے
مسلمانوں میں جنگ وجدل کا وہ آتشیں ہنگامہ ہر پاکیا کہ مسلمانوں کی باہمی اتفاق و
انتجاد ، میل و طلاپ کی مسکراتی ہوئی کلیاں مرجھا کررہ گئیں اور دنیائے اسلام کا پورا پورا
مسلم معاشر ہو مسلم طبقہ کلفیر تفسیق کی بھڑ کتی ہوئی آگ ہے جل کرخاک ہوگیا ۔

مسلم معاشر ہو مسلم طبقہ کفیر تفسیق کی بھڑ کتی ہوئی آگ ہے جل کرخاک ہوگیا ۔

تو نے دونوں کو جلا کر رکھ دیا اے شور عشق
شخع میں پچھ جان باقی ہے نہ پروانے میں ہے

خان صاحب بریلوی کے دواہم اور یا دگاری کا رناہے: حضرت بریلوی کے تعارف اور روشناسی میں بڑی کمی رہ جائے گی اگران کی زندگی کے دواہم کارنا ہے اور دویا دگاری دامتیازی کرامتوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔اس لیے کہ آپ کی زندگی کی گھڑی میں ان دوکرامتوں:

ا)احداث في الدين

(۲) تکفیر المسلمین کی دوموٹی و بردی سوئیاں گھوئتی نظر آ رہی ہیں۔ چناں چہ آ آپ نے احداث فی الدین کے سلسلے میں بینمایاں کارنامہانجام دیا کہ جس قدر پرانی

# اعلى حضرت كى چند خطر ناك غلطيال كالمان المان الم

نہیں آرہا ہے۔ نہیں معلوم وہ کراشیں کیوں آپ سے کنز اگر دور بھاگ رہی تھیں؟ حالاں کہ خان صاحب بریلوی بڑے ہیٹھےلب و کہتے میں عاجزانہ انداز میں کرامتوں سے بارباریہ فرماتے تھے کہ ع

عروں لالہ مناسب جہیں ہے جمھ سے حجاب اور مجھ کوچشم النفات ہے محروم نہ کیا جائے ، درنہ تو بڑی شرمندگی اور دردری جگ ہسائی اور رسوائی ہوگا ، گران کرامتوں پرآپ کی عاجزانہ درخواستوں اورعرض داشتوں کا سنگ دل وظالم معثوتوں کی طرح بجے بھی اثر نہ ہواا وروہ حضرت اعلیٰ کوکن انکھیوں سے دیکھتی ہوئی اور مسکراتی ہوئی رقیبوں کے گھر چلی گئیں۔ دیکھیے کتاب ''کرامات اعلیٰ حضرت' کے لکھنے والے مرید نے تو اپنی کتاب میں اپنے اعلیٰ حضرت کی نابانعی کے حضرت' کے کہ ایک کرامتوں کا ڈھیر وازبارلگا دیا ہے ، کیکن آپ کے جوانی و بڑھا ہے وادھیؤ عمر کی

كرامتين كم ب كم بلك صفر كرابرين-

کاش مولوی حشمت علی آن جہانی جو کہ اپنا حضرت کے اندرونی و بیرونی خصوصیات کے مظہر و مُظہر ہُوکر مُظہر اعلی حضرت کے مرتبہ پر فایز ہوگئے تھے۔ گویا کر یلے نے بیم کے درخت پر پڑھ کراپئی کڑواہٹ ولئی بیس اضافہ کردیا تھا۔ اگروہ اس وقت زندہ ہوتے تو ضرورا پنا اعلی حضرت کے اس خصوصی راز سے پردہ اٹھاتے اور'' ہارو گھٹنہ بھوٹے آئکو'' کی کہاوت کے مطابق بھی نہرے مصیبت و تکلیف کے دن گئے حیف ورچشمہ زدن صحبت یارآ خرشدوہ بھی پڑے پڑے مصیبت و تکلیف کے دن گئے حیف ورچشمہ زدن صحبت یارآ خرشدوہ بھی پڑے پڑے الیکن جب آپ جوانی کے قریب گئے خاموشی کے ساتھ موت کے مند بیل چلے گئے الیکن جب آپ جوانی کے قریب کتنے خاموشی کے ساتھ موت کے مند بیل چلے گئے الیکن جب آپ جوانی کے قریب کینے والے ہی تھے گئی وناشعوری تک کہنے ہی تھے گئی وناشعوری تک کہنے ہی تھے گئی وناشعوری تک سینچے ہی تھے گئی میں ہونے کرامت کے آتشیں شرارے بھوٹ، بھوٹ کرنگئے لگے۔وہ آتشیں کرامت ' تکفیر ساملیوں کو احداث فی الدین' ہے کہ آپ نے اپنی نابانعی نوعمری سے یہنوئی صادر کرنا شروع کردیا کہ میرے مضی مجر بائے والوں کے سوا:

چھوٹی نہریں و نالے کاٹ کر دنیا کے ہر چھوٹے و بڑے قصبے اور گاؤں میں پہنچا دیے ہیں تو میری بھی طفیل اعلیٰ حضرت بیخصوصیت وکرامت ہے کہ میں نے اس بہتے و پھیلے ہوئے دریا کوسمیٹ کرواور باند دھ کرا یک کاغذی کوڑے ہیں بند کردیا ہے۔

قار مین کرام ہے درخواست ہے کہ وہ صرف اس متی نچوٹو اور کا فذی کوزے میں کو ملاحظہ کریں، تا کہ آپ کوجھی یقین ہوجائے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا'' دین، بلہ ہب'' بدعتوں، رسموں، الزاموں ماتبالموں، تکفیروں، شخفیروں، گالیوں، طعنوں کا اپیا گھر اور کشادہ بڑا مال گووام ہے جس میں حق وصدافت، شریعیت وسات کے ایک فوڑے کی بھی تنجایش نہیں ہے۔

(40 = 10 12 = 0 10 10 121)

حزية أن التي ما لك رفى الله عند عدد المنت به ك في كريم من الله عليه الم الله عند المناوي ي عند المناوي عند المناوي عند المناوي المناوي المناوي ي عند المناوي ي المناوي المناوي عند المناوي ي عند المناوي المناوي المناوي ي عند المناوي ي عند المناوي المناوي ي عند المناوي ي عند المناوي المناوي المناوي ي عند المناوي ي المناوي ي عند المناوي ي عند المناوي المناوي ي المناوي ي عند المناوي ي عند المناوي ي عند المناوي ي عند المناوي المناو

ايد الرف من بالدايد الارتفاع يسورة ل مدي سايد المان كادل شاخيا كالبيادب سائية كالعال الدوائع المباع بالدائد رف كة ل ساة معادالله من يقر الكراعي الله سات م

the occasion and a second and a

(على حفرت كى چند خطرناك غلطيال) و المان ال

بدعتیں اور فرسودہ رسمیں، پڑی پڑی فرسودہ، پوشیدہ ہوکر دم تو ڑرہی تھیں ان میں اپنی طرف سے رنگ مجرکر تازہ دم اور جان دار بنادیا۔ اس کے بعد اپنی طرف سے بہت ی بدعتوں ورسموں کومزید ایجاد کر کے اس پرسنت وستحب کی جعلی چھاپ اور مصنوعی مہر لگا کراس کواجر وثو اب کا مستحق بنادیا۔

شكمى (پينو) ندهب كى نمايش:

کہاجا تاہے کہ حضرت خان صاحب بریلوی کی تصنیف کردہ چھوٹی بوی تین سو۔ یاای سے پچھزاید ہیں، سوان سب کا فراہم کرنا اور پھران سب کتابوں کونظروتگاہ ہے کھنگال کراس کے رہاب ویابس، کھرے وکھوٹے ،سنت و بدعت، جھوٹ و پیج ، فلط چیج کوعلا حدہ کرنامشکل و دشوارتھا اوراس وقت بھی ہے، لیکن مولوی حشمت علی آل جہائی جن کے ایمان کی جھیت (دیوار) کفریاشیوں، توبین سازیوں، الزام تراشیوں، بد کلامیوں کی لاعلاج وخطرناک بیاری کی وجہ سے ہمیشہ پھیلی ہی رہی اور ایک عرصے تک پھیلی رہتے رہتے ایک دن وہ بھی آگیا کہ وہ ایک روز وہم سے گر گر پیوندز مین ہوگئی۔ سوانھوں نے اس دشواری کواس طرح حل کردیا کہاہے اعلیٰ حضرت بریلوی کے حکمی پیدا کردہ دین وندہب کی تمام بدعات ورسمیات کو جوان کی کتابوں میں بے ترتیب و ناجم وارحالت میں بلھری اور پھیلی ہوئی جابہ جایز ی ہوئی تھیں، ان سب کو سمیٹ کرصندلی رنگ کی ایک چھوٹی کی تھی منی می کثور یا میں بند کر کے وعوت وید و نمالیش دی کہلوگوا آؤا! دیکھوا!! میرے حسن کرشمہ ساز وروشن کرامت کو، میں نے مس طرح سے مافوق العادت بیکارنامدانجام دیاہے کداعلی حضرت بریلوی کی تکالی ہوئی بدعت وصلالت کے بہتے ہوئے اس دریا کی موجوں اور بہاؤ کو جوسنجالے نہ سنجلتا تھا، ایک چھوٹے سے کاغذی کوزے میں سمیٹ کر بند کر دیا۔ اگر ایک طرف ہارے اعلی حضرت بریلوی کی بیرکرامت تھی کداچی تھوڑی عمرشریف میں بدعات و رسمیات، تعفیرات ، تحقیرات کے ہندویاک میں دریا بہادیے ہیں اور اس سے چھوٹی

(اعلى حصرت كى چندخطرناك فلطيال)

0-1

### خان صاحب بریلوی کی ایجاد کرده بدعات کانچوژامواکژواعرق همتی بول میں

میرے ساتی نے عنایت کی مئے بے در د دوصاف رنگ جو کھ ویکھتے ہو میرے پیانے میں ہے مولوی حشمت علی آل جہانی جوایئے اعلیٰ حضرت قبلہ کے اندرونی و بیرونی خصوصیات کے مظہر اور مظہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک پیشہ ور واعظ ومنا ظر بھی تھے، انھوں نے اپنی شہرت کوعام کرنے کے لیے علیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تفانوي رحمته الله عليه كي مقبول عام اورمفيدانام ،مشهور ومعروف كثير الاشاعت كتاب "جبتى زيور" كى تكذيب وترويدين" اصلاح ببتتى زيور"ك نام اي غیر مقبول، غیر مفید، غیر مشہور بلکہ بالکل لغو و لائیعنی ،عبث و بے کار کتاب لکھی ہے، جو ماشاءاللہ ایک ہی بار ہندوستان میں جھیے کر پھرالیں چھپی کہ آج تک اس کے دیدہ و نادیدہ عاشق اس کی صورت و کھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ چوں کہ کتاب "جہشتی زیور' میں جس قدرمسایل واحکام ،فضایل واعمال درج ہیں وہ سب کے سب کتاب و سنت اورامام اعظم حضرت سيّدنا ابوحنيفه رحمته اللّدئليه اوران ويكر فقنها وآئمه مكرام رحمهم اللہ کے فقبی اقوال وارشادات کے بالکل موافق ومطابق ہیں، اس لیے اب اس كتاب كى ترويدو تكذيب كاصاف صاف اورسيدها سيدها مطلب كتاب وسنت اور فقہی احکام کی تر دیدو تکذیب کرنا ہے۔اس فعل بد کے سرانجام دہی میں اس فرقے كے برچھوٹے وبڑے كابہت بڑا حصہ ہے۔اس فرتے كاكابرواصاغرروز بيدايش ہی سے تادم مرگ کتاب وسنت کی تروید و تکذیب کواپنی زندگی کا نصب العین اور اوڑھنا و بچھوٹا بنائے ہوئے ہیں۔سواس کتاب "اصلاح بہتی زیور" کے ترویدی

# انبيائے كرام كى توبين

احدرضاخان صاحب بریلوی انبیاعلیهم الصلو ة والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتے ہیں

> "انبیاعلیهم الصلوق والسلام کی قبور مطهره میں از واج مطهرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شب باشی فرماتے ہیں'۔

(ملفوظات اعلى حضرت: حصة دوم على ٢٧٦)

کیااس شم کی با توں کوانبیاعلیہم الصلو ۃ والسلام کی تو بین نہیں کہا جائے گا؟ احدرضا بریلوی کی اس شم کی با توں پرتمام بریلویوں کی زبان پر تا لے لگ جاتے ہیں اور کوئی اس پر تنقید نہیں کرتا۔

حضرت انس ابن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرات انبیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔

ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف احمد رضا کا بیسیاہ قول ، حدیث سے ایک مسلمان کے دل میں انبیا کی اپنے رب سے محبّت کا تعلق اور واضح ہوجا تا ہے اور احمہ رضا کے قول سے تومعاذ اللہ ..........

میراقلم ایی باتیں لکھنے سے قاصر ہے۔

ند هب جس میں مندرجهٔ بالا بدعات ، رسمیات ، کفریات ، شرکیات ، تحقیرات ، لغویات و خرا فات کا انباراگا ہوا ہے، اگر بالفرض مندرجہ بالاسمتی بیان کے مطابق ان چیزوں کو ند کورهٔ بالاسمتی بیان کی کئیں ہیں، وین الہی وشریعت محمدی کے اجز انسلیم کر لی جا تیں تو براس صورت میں دین اسلام کی چمکتی ہوئی حقیقت اور روشن سنت محدی، لغویات و خرافات کے اند جروں میں کم ہوکررہ جائے کی اور اس کی روشن صورت و مانی ہوئی حقیقت اوراس کے چیک داروجان دار پسندیدہ اعمال واحکام، صرف تھیل وتماشہ ابو ولعب، خورد ونوش، بوجايات، عرس وميله، جا در وگا كر، صندل وكندل وغيره بين كھوكر وعوت و پیغام کی سطح سے بیچے گرجائے گی الیکن رضا خانیوں کوان کے اس بدعت نواز و ایمان سوز کارنامے سے اسلام اپنی اصلی صورت چھوڑ کر اس خطرناک صورت و بھیا تک شکل میں تبدیل ہوجا تا ہے تو اس سے ان کو نہ کوئی صدمہ ہے نہ قلق، بلکہ معافر الثداسلام واحكام اور پیغیبراسلام علیه الصلوة والسلام رسوا بوت بین توجونے دواوراس کی روش پیشانی پر بدعت و صلالت ، رہمیات وخرافات کی سیابی لگتی ہے لگنے دو۔ان کوتواہے حلوے میدے، رپوڑی و گئے، قبروں کے چڑھاوے اور مریدوں کے تذرانے سے کام ومطلب وہ پروستورجاری ہے۔

آشیاں سے ہے نہ مطلب نہ گلشن سے غرض گھر الہی مرے صیاد کا آباد رہے

عبرت ونفيحت:

اللہ اکبراجس دین اسلام کواللہ تعالیٰ کے سیج محبوب رسول خداحضور پر تورسلی
اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانار وفدا کار حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان واولیائے
عظام علیہم الرحمہ اور ان حضرات کے سیج جانشین حضرات علائے تی عظام علیہم الرحمہ
نے اینے صبر آزما ، مجنتوں اور اپناخون ویسینہ ایک کر کے خوب صورت وحسین بتایا تھا
اور بے بناہ تعکیفیں اٹھا کر اس میں حق وصدافت کا رنگ وروغن مجرکر اس کو جرکا یا اور
سنوارا تھا، کیکن افسوس کے دین اسلام کے ایسے حسین وخوب صورت جھرے کو رضا

مضامین کا ایک اشتہارای کے بیشت پر درج کر کے شایع کیا گیا ہے، جو دراصل اعلیٰ حضرت بر بلوی کے ایجاد کر دہ دین و مذہب کی کتابوں کا نجوڑا ہوا کڑوا عرق ہے، جو حشمت علی آں جہاتی نے اپنے ہاتھوں سے مجوڑ کراپنے رنگ بدرنگ بوتلوں میں بحر کر رضا خانیت کے ہر دکان داروں اور سودا گرکو دے دیا۔ جس کوان لوگوں نے اپنی دکان کی حکلی ہوئی الماریوں میں سجا کر رکھ دیا، تا کہ بھولے بھالے سادے مزاج ان پڑھ مسلمان اس کے رنگ و روغن، چیک و دیک کو دیکھے کر بدعت و صلافت کے جال میں مسلمان اس کے رنگ و روغن ، چیک و دیک کو دیکھے ہیں ،

(اشتہار برسٹور آفر' اصلاح جبٹی زیور سحسہ ہو ہو ہو مطہ پرتیں۔ وہلی)
سکے وشیر کی ملی جلی خاصیت سے حامل موصوف مولوی مشتمت علی آل جہائی نے
ایج اعلی حضرت بریلوی کے ایجاد کردہ وین و مذہب کے رسلے پھل کے نیجوڑے
ہوئے کر وے عرق کو کا غذی بولوں میں جرکر جو عام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے
اس سے بیام روز روز من کی طرح ثابت اور واضح ہور ہائے کہ رضا خانیوں کا بیدوین و

خرافات وضلالت برعمل کرنے والوں کوخوش آنو دی خدااور رسول کا زرین سر شیفکیٹ عطا فرما کران کے لیے تو بدوانا بت کا دروازہ بند کر دیا ہے ادراس کے ساتھا کی احساس کا بھی خاتمہ کر دیا کہ وہ کوئی گناہ کا کا منہیں کر رہے ہیں۔ پھرلا محالہ اس کا بنیجہ بیہ ہوا کہ قبر پرست، بدعت پند مسلمانوں کا ایک جم غفیر وسوادا عظم کی بہت بری اکثریت رضا خانیت کے اعلی حضرت کے گر دو پیش جمع ہوگئی اور اس نے اعلی حضرت کے سر پر فائیت کے اعلی حضرت کے گر دو پیش جمع ہوگئی اور اس نے اعلی حضرت کے سر پر امامت کبرئ کی پیڑی با نرھ دی اور مجد دملت کی صدری زیب تن کر دی۔ تو کیا کہنا کہ ان بے پر کی اڑانے والے مریدوں نے خان صاحب بریلوی کے گر دو پیش، آگے بیجھے امام اہل سنت مجد د مائے حاضرہ اور دیگر بے شل و بے نظیر و مجز القاب و آواب کا فرھر لگا دما گیا

حبیں ہو، مہ جبیں ہو، دل نشیں ہو سبھی کھے ہو گر کچھ بھی نہیں ہو

#### (على حضرت كى چندخطرناك غلطيال)

خانیت کے ان مصنوعی عاشقوں، محبت رسول کے جھوٹے دعویداروں، اسلام کے تاجایز ٹھیے داروں، بر ملی کے اعلی حضرتوں، ادر پہلی بھیت کے شیروسگون، کچھو پھھھوں اور دیگر مزارات کے بچار بوں و جانشینوں نے اپنے اپنے ذہن و د ماغ سے تکالے ہوئے نئے اضافوں، تراشی ہوئی بدعتوں، پھٹی چپنی ضلالتوں و پھیلی اور سنہری چا دروں، جھوٹی و بڑی خوش نما گاگروں کی سیابی و کا لک کے معاذ اللہ ایسا بدنما و بھدا کر دیا اور اس کی خوب صورتی وحسن نمائی کواپیاسے و خراب کر دیا کہ آج بیارے رسول کے لائے ہوئے دین وشریعت کو بہجاننا مشکل و دشوار ہور ہا ہے اور آج علمائے رسول کے لائے ہوئے دین وشریعت کو بہجاننا مشکل و دشوار ہور ہا ہے اور آج علمائے مشکل عربیت ہوئی بدعت کو بہجاننا مشکل و دشوار ہور ہا ہے اور آج علمائے مشکل ہونے بیش آرہی ہیں۔

پهراس پربيطرفه تماشدد يکھيے:

اور پھراس برطر فہ تماشہ بیدد کیھے کہ ہریلی کے یہی ہوئے خان صاحب بہادراور ان کے حکمی وغیر حکمی اولا دول، مریدول، شاگر دول نے خوف خدا اور مواخذہ ان کے حکمی وغیر حکمی اولا دول، مریدول، شاگر دول نے خوف خدا اور مواخذہ آخرت ہے بے پروا ہوکر اپنے عالمانہ داؤ و پیج اور زاہدانہ اتار پڑھاؤ، متقیانہ کرامتوں سے ان تمام بدعات ورسمیات صرف ان کی کتابوں سے ظاہر و ثابت ہیں۔ اجر و تواب، کتاب وسنت کی جعلی مہراور بناوٹی چھاپ لگاکر' داخل حسنات' اور مستحق اجر و تواب بنادیا۔ سواس کے بعد ان روائ پہند، قبر پرست ان پڑھ جاہل مسلمانوں کی خوشی و مسرت کا کیا کہنا جو مبتلا، بدعت و صلالت متھ۔ ان کے لیے ایک مسلمانوں کی خوشی و مسرت کا کیا کہنا جو مبتلا، بدعت و ضلالت متھ۔ ان کے لیے ایک مسلمانوں کی خوشی و مسرت کا کیا کہنا جو مبتلا، بدعت و ضلالت متھ۔ ان کے کے ان کے ماتھ ہی ماتھ حسول جنت کا استحقاق بھی ہوگیا اور وہ لوگ' رند کے رندر ہے ہاتھ ہے جنت نہ ماتھ حسول جنت کا استحقاق بھی ہوگیا اور وہ لوگ' رند کے رندر ہے ہاتھ ہے جنت نہ ماتھ حسول جنت کا استحقاق بھی ہوگیا اور وہ لوگ' رند کے رندان ہے ایک مصدات بن کر ہر فتم کی بدعات و رسمیات کو بر ملا اور علی الاعلان بلا روک ٹوگ و جو جبک کے استعمال کرنے لگے۔ اس لیے کہ رضا خانیت کے اعلیٰ حضرت اور ورسمیات کو بر ملا اور علی الاعلان بلا روک ڈیگر اس نئے نہ بہ کے کاح کرتاؤں نے اپنی عالمانہ تھتی ہے بدعات و رسمیات، و رسمیات کو بر ملا اور علی حضرت اور ورسمیات کو بر ملا اور علی حضرت اور ورسمیات کو بر علیا ہوں نے اپنی عالمانہ تھتی ہے بدعات و رسمیات، و رسمیات کی ماتھ کو رسمیات کو بر علیا و رسمیات و رسمیات کو بر علیا و رسمیات کو بر علیا و رسمیات کو بر علیا ہوں کی بدعات و رسمیات کی ماتھ کی در حسان کی کیا جاتوں نے اپنی عالمانہ تھتی ہے بدعات و رسمیات کی میں کر بر کرتاؤں نے اپنی عالمانہ تھتی ہے بدعات و رسمیات کو بر علیا و رسمیات کو بر علیا کو بر علیا کو در سمیات کو بر علیا کو بر عرب کو بر عرب کو بر علیا کو بر علیا کو بر عرب کو بر عرب کو بر عرب کر عر

رعلی حضرت کی چند خطرناک غلطیان ا

المراف المستال بهالي الله على ما كالعربية والمناب الم المستالة 

رضاخانیوں کے بخشے ہوئے القاب وآ داب پر بلاشركت غيرب قصدودهل

خان صاحب بریلوی نے ویکھا کہ میرے مریدوں اورعقبیرت مندوں نے بلا سوچے تھے اور جانے بوجھے نہایت ساد کی ہے جھے کو القاب وآ داب کے بڑے بڑے ٹوکروں میں بھا دیا تو آپ مارے خوش کے بھولے نہ سانے اور خفیہ طور پر سارادہ ظاہر کیا اور تمنائے دیرینہ کومریدوں کے کان میں کہا کہ اے کاش! ان القاب وآ واب يرميرابلاشركت غيرب قضه ووطل موتاتو يجهاور بات مونى بينال جدان كظامرى و باطنی خصوصیات کے مظہر کامل مولوی حشمت علی آب جہاتی نے اسے اعلی حضرت کی پوشیدہ تمنا کو بھانپ لیااورانھوں نے بدذات خودان القاب وآ داب پرایئے حضرت کو قضہ و دخل دلا کراس کی رجشری کردی اور اس کی رسیدا ہے معزز پیف کی جوری کے دراز خاص میں بند کردی۔اب کسی کو بیرحق نہیں پہنچتا کہ وہ بہذات خودامام اہل سنت مجد دملت وغيره جيے معزز القاب وآ داب كوائي ليے استعال كرے، يا كوئى دوسرا محف کسی کے حق میں استعال کرے۔

اعلى حضرت اورامام الل سنت لقب برغيظ وغضب:

چناں چہ بیہ واقعہ ہے کہ ١٣٦٣ء ميں اس فرقے كے دورضا خانيوں نے اپني جماعت کے مولوی تعیم الدین مراد آبادی کے لیے جواس جماعت میں ''صدالا فاضل'' کے لقب ونام سے مشہور ہیں ، خان صاحب بریلوی کے مملو کہ ومقبوضہ القاب وآ داب میں سے صرف دواعلیٰ حضرت اور امام اہل سنت ہی استعمال کیے تھے، جس کو دیکھے کر (そのようではいいはこうにはいいにはいいにはないには、しょう

خراقا ت وطلات ي مح كرف والول أو فو ك فد الدرو ول كازر ين مرايقاي علالما

وصرت ومعليه السلام كي شان مين كستاخي

احدرضاخان صاحب کی شاعری کاایک اورتمونه ملاحظه فرمایے۔

ان کی نبوت، ان کی آفات ہے سب کو عام ام البشر عروس انہیں کے پیر کی ہے۔

ظاہر میں کھول باطن میں میرے کل

اس کل کی یاد میں سے صدا ابوالبشر کی ہے ۔

اب حاشيه نگار كي تشريح ملاحظ فرمايي، لكھتے ہيں:

آ دم عليه السلام جب حضور صلى الله عليه وسلم كويا دكرتے تو يول كہتے:

"اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ"

ان اشعار کا مطلب ہے کہرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سب کے نبی ہیں اسی طرح سب کے باپ بھی ہیں۔اس لحاظ سے حضرت حواجو تمام انسانوں کی 🗿 ماں (ام البشر) ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت آ دم کی بیوی یعنی آپ کی 🔓 بهو ہیں۔(معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

لعنت ہے بریلوی مذہب پراوراس حاشیہ نگار پر،جس نے اپنے پیرومرشد کی اس بے ہودگی کو چھیانے کے لیے حضرت آ دم علیہ السلام کی جانب ایک جھوٹا قول منسوب کیا۔ بید حضرت آ دم علیہ السلام پر بہتان عظیم ہے۔ کسی متند کتاب میں بی قول موجود

# (على حضرت كى چند خطرناك غلطيان)

@-!

# اعلیٰ حضرت بریلوی کے متکبرانہ دعوے کا آتشیں شرارہ

ایی طویل الالقاب وسیج المناقب نادر الوجود بے نظیر کمالات وخصوصیات کے مالک وموصوف ہستی اعلیٰ حضرت بریلوی کی تعریف و ثنا اور صفت و تعارف میں میری تو مجال نہیں ہے کہ لب کشائی کرسکوں ، البتہ خود اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنی زبان سے جو کچھا پی تعریف و توصیف بیان کی ہے ، اپنے منہ سے میاں مٹھو ہے ہیں اور خود ستائی فرمائی ہے ، اس میں کبر و غرور کے آتشیں شرارے بھرے ہوئے ہیں۔ اس میں کبر و غرور کے آتشیں شرارے بھرے ہوئے ہیں۔ اس میں کر رہا ہوں تا کہ وقت ضرورت کام آئے اور سندر ہے۔ اگر چہ یہ خود ستائی اور میاں مٹھو بنے والی کہانی خود ان کے نزدیک بھی صندر ہے۔ اگر چہ یہ خود ستائی اور میاں مٹھو بنے والی کہانی خود ان کے نزدیک بھی جایز نہیں ، جیسا کہ وہ کھتے ہیں:

" خودستانی جایز نبیس" ( ملفوظات: ج ۱،ص ۱۰۰)

الکین وہ اپنی ضدی طبیعت اور پٹھائی عادت سے مجبور تھے، اس لیے وہ اس ناجایز کام کو بھی جان ہو جھ کر کر بیٹھے۔ ان میں بیعادت خاص تھی کہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کرلیا خواہ وہ جایز ہویا ناجایز ، حرام ہویا حلال ، مناسب ہویا نامناسب اس کو وہ ضرور کرتے تھے۔ جاہے ان کا بیمل قرآن وحدیث کے مخالف ہوتو ہوا کرے۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اپنا اُلوسیدھا ہونا چاہیے اور بس۔

سنتیں اور نوافل معاف:

د یکھے آپ یہ کہتے ہیں کہ خودستائی جایز نہیں۔اس کے باوجود بھی اپی شان عالی کی تعریف وتوصیف میں اس طرح سے رطب اللمان ہیں کہ میں ایس حالت

#### (على حفرت كى چندخطرة ك غلطيان

مولوی حشمت علی آل جہانی آ ہے ہے باہر ہو گئے۔غیظ وغضب سے بھر پور ہوکران دونول رضا خانیوں پر بے بہاؤ برس پڑے، جس کی چند بوندین پیشِ قار کمین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ

> "اس دورا زادی میں ہر شخص کواختیار ہے کہ جس بزرگ کا وہ عقیدت مند ہے اس کو جس قدر جا ہے جھوٹی تجی تعریفوں کے گیت گا سکتا ہے۔ اس کو صرف اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت ہی نہیں بلکہ امام اعظم ،غوث اعظم ، مجدداعظم بھی بناسکتا ہے۔ واقعیت اور غیر واقعیت کا پوچھے ہی والا کون ہے ؟" (ستر باادب سوالات: ص ۱۰۰)

ای طرح آج کل اس دورآ زادی میں رضا خانی حضرات بھی اپنے پیرومرشد مولوی احمد رضا خان صاحب بدالقابہ جن کے وہ ضرورت سے زیادہ معتقد ہیں وہ بھی جس طرح جس فقد رحم بیں جھوٹی و تجی تعریفوں کے گیت خواہ گا ہے باہے سرتال کے ساتھ ہو یا بلا اس کے گارہے ہیں ۔ سواس دورآ زادی ہیں داقعیت اور غیر واقعیت کا بو چھنے والا کون ہے اور کس کے منہ ہیں زبان ہے جو بید دریافت کر سکے کہ بید مبالغہ آمیز اندھی تعریفیں اور بید غیر معقول وغیر مناسب طویل و عربیض القاب و آداب صحیح ہیں یا غلط، جھوٹ ہیں یا ہے ؟

اعلى جعرت كى جدو خطوناك غلطيال

رضا غانيول سے ايك لا جواب وال: - ا - - يا سار لاب ان

چوں کہ اعلیٰ حضرت بر بیلوی نے اپنی اس حالت خاص اور ان فقہائے کرام کو ایکھ کر جفوں نے چکے چکے پروے پردے میں آپ کی اس حالت خاص کو و کھے کر اور است و خروری سنتوں کی معافی کی جعلی پر مٹ دیدی ہے، کم نامی و پوئٹیڈ کی کئے پردے میں کسی مصلحت سے چھپار کھا ہے، اس لیے رضا خانیوں نے آیک لا جواب صوال کرتا ہوں کہ براؤ کرم و مبر بانی آپ اعلیٰ حضرت بر بلوی کے اس فتحالت خاص اور ان کے پیش کروہ و ہوفقہائے کرام کی پوشیدگی خودور کر کے ان کومظر عام کر بولائے اور ان کے پیش کروہ و ہوفقہائے کرام کی پوشیدگی خودور کر کے ان کومظر عام کر بولائے بیا کہ انگی رکھ کر بتلا ہے کہ آغلیٰ حضرت کی 'خوالت خاص' یہ ہے اور فقہائے کے کرام میں بیا ہے اور ان کے خودور کر کے ان کومظر عام کو کرام ہیں ۔ تا کہ نقد و بھر سے کی مخبالیش نکل سکے اور اعلیٰ حضرت کی اس خود شائی کی حقیقت ہیں ۔ تا کہ نقد و بھر سے کہ بچ ؟ صحیح ہے یا غلط؟

اعلی حضرت بر بلوی اپنی اس حالت خاص میس کیون منظر داورا لگ بین؟

اس کے علاوہ ذراسوج و مجھ کر یہ بھی بتلا یہ کہ آپ کے اعلی حضرت بر بلوی اپنی اس حالت خاص میں کیون منظر داورا لگ بین کیا حضرات صحابہ کرا میں ہی الرضوان اوراولیائے عظام ، آئمہ کرام حمیم اللہ میں سے کسی بھی صحابی یا ولی یا غوث یا تقلب یا امام یادیگر عام میں یا پر بین گار مسلمانوں میں سے کسی کوالیں حالت خاص پیش آئی جس کی وجہ سے فضرات خاص پیش آئی جس کی وجہ سے فضرات خاص پیش آئی جس کی وجہ سے فضرات کر دئیا ہم کی وجہ سے فضرائی کر کے شائع کر دی جائے ، تاکہ اونیا کے اس محاب کر اور اس کی ایک فیز کر کے شائع کر دی جائے ، تاکہ اونیا کے اس محاب کی اس حالت خاص عمل میں محاب کے علاوہ بہت سے بررگان دین وسٹان فی کرائم مختر داور عال حدوث برگان دین وسٹان فی کرائم مختر کے مالی دین وسٹان فی کرائم میں کسی اس حالت خاص وسٹان میں ہیں ہیں گرائم کے ایک دیا گا محاب کے علاوہ بہت سے بررگان دین وسٹان فی کرائم کی کرائم کے کہا جس کے علاوہ بہت سے بررگان دین وسٹان فی کرائم کی کرائم کو کرائم کی کرائم کی کرائم کو کرائی کو کرائم کی کرائم کی کرائم کی کرائم کو کرائم کرائم کی کرائم کو کرائم کرائم کرائم کرائم کرائم کی کرائم کرائم

الله والمال المال المال

خاص میں ہوں جس کو فقہائے کرام نے دیکھ کر میرے لیے تمام سنتیں خواہ ضروری
ہوں یا غیر ضروری، مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، واجب ہوں یامستیب سب معاف
کردی ہیں کیکن الحد اللہ سنن مؤکدہ لیعنی ضروری سنتیں تو میں نے ہیں جھوڑیں،
اگر چہوہ بھی معاف تھیں مگر نقل ای روز سے چھوڑ دیے ہیں۔ دیکھیے وہ لکھتے ہیں کہ
اگر چہوہ بھی معاف تھیں مگر نقل ای روز سے چھوڑ دیے ہیں۔ دیکھیے وہ لکھتے ہیں کہ
انجہ للہ تعالی میں اپنی حالت وہ یا تا ہوں جس میں فقہائے کرام نے لکھا

ن الله المعلى معرف المعلى

ن خان صاحب کی جراً ت ونداشاور باغیاته کردار: خان صاحب کی جراً ت ونداشاور باغیاته کردارد:

آئ تک بیراز بوشیدہ بی رہا کہ آخراعلی حضرت بریلوی کی وہ کون ک' مالت خاص ' بھی کہ جہاں جضورا کرم جلی اللہ علیہ کی مجبوب وضروری سنتوں کا اور بہندیدہ نفلوں کا گذر نہیں ہوسکا؟ اورا گرگذر ہوا بھی توان کے چند گم نام فقہائے کرام نے بید ستم وُ ھایا کہ ان سنتوں کو آپ کے زیب عمل بننے ہے روک دیا؟ مگر بیتو حضرت بریلوی کی ہے با کانہ جرائت رہندانہ تھی کہ انھوں نے باغیانہ انداز میں اپنے فقہائے کرام کو جا جا گائہ جرائت رہندانہ تھی کہ انھوں نے باغیانہ انداز میں اپنے فقہائے کرام کو جا جا گائہ جرائت رہندانہ تھی کہ انھوں نے باغیانہ انداز میں اپنے فقہائے کرام الگر چہ آپ نے از راہ کرم وہ دریا فی میری جالت خاص کے بیش نظر ضروری ومو کدریہ سنتوں کی محافی دے کہ اس کی آ وا باگلی ہے تھا ہوں اور آپ کے علی الرغم ضروری سنتوں کو ضرور پر محول گا اور پڑ ھتا رہوں گا ، کین آپ کے حکم محافی کی رعایت و تعظیم کرتے ہوئے بردھوں گا اور پڑ ھتا رہوں گا ، کین آپ کے حکم محافی کی رعایت و تعظیم کرتے ہوئے اس بات کا ضرورا علان کرتا ہوں کہ اس روز سے نفل چھوڑ دیا اور تا حیات ہیں ان کو اس مناور کری مطابق خدا ہی خوش رہوں گا ، تین آپ کے جگم کی خلاف ورزی ہوئے اور نہ دل تی تی ، اورا پئی اور اپنی عادت کے مطابق خدار ہے اور برت بھی رضا مند پڑ می گر تا ہوں گا ۔ میں ان کو عادت کے مطابق خدار کی ہوئر کر تا ہوں گا ۔ میں ان کو عادت کے مطابق خدار کر تا ہوں کہ اور بٹ کھی رضا مند پڑ می گر تا ہوں گا ۔ میں ان کو عادت کے مطابق خدار کی بھی تو سے اور برت بھی رضا مند پڑ می گر تا ہوں گا ۔

سب فرایض اور واجبات کی ادائیگی کے بحد مسنون سنتوں اور نفلوں میں اپنا بیشتر ه
وقت صرف کرتے تھے، بلکہ اپنی طاقت ووسعت سے زیادہ اس کی ادائیگی میں محنت و
مشقت کو برداشت کرتے رہے تھے، اس لیے کہ ان کواس بات کا یقین تھا کہ بینوافل
تقرب اللی ورضائے اللی کے وار لیج بیں اس کے حصول کے زیادہ شیدائی تھے، اس
لیے آپ نوافل وستحبات کی ادائیگی میں اپنی استطاعت سے زیادہ حصہ لیتے تھے اور ا
س کی ادائیگی میں زیادہ سے زیادہ محنت ومشقت اٹھاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے
پائے مبارک میں ورم ہوجا یا کرتا تھا۔ جیسا کہ خود یہی اعلیٰ حصرت کہتے ہیں کہ
مبارک میں ورم ہوجا یا کرتا تھا۔ جیسا کہ خود یہی اعلیٰ حصرت کہتے ہیں کہ
مبارک موج جاتے سے ابر کرام عرض کرتے: حضور! اس قدر تکلیف
کیوں گوارافر ماتے ہیں؟ مولی تعالیٰ نے حضور کو ہر طرح کی معانی عطا
فرمائی ہے فرمائے ہیں؛ آفکلا آٹھوئ عَبُدًا شکورًا.

(ملفوظات اعلى حضرت، ج٢٥، ص ٨١)

ای وجہ سے تمام حفزات صحابہ کرام علیہم الرضوان، آئمہ معظام، اولیائے اللہ و بزرگان دین ومشائ علیم الرحمہ اس سنت نبوی کی بیروی و تالع داری بیس نوافل کی ادائیگی بیس اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق بلکہ زیادہ بھی زیادہ سے زیادہ حصہ لیتے تھے اور کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، تا کہ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کا فیضان حاصل ہوتو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قرب و رضا کے حصول سے اس کے محبوب و مقبول بندوں بیس شامل کرایا جائے، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی کی ایک منفر و شخصیت ہے جو اپنے فضایل و مناقب اور القاب و آ داب کے جھولے بیس جھولے بیس جھولے میں جھولے میں جھولے میں جھولے میں جھولے میں حصول کے تنہا دعوے دار بریلوی کی ایک منفر و شخصیت ہے جو اپنے فضایل و مناقب اور القاب و آ داب کے جھولے میں جھولے میں جھولے میں جھولے میں جھولے میں جھولے کے باوجودان کی دینی و ملی کیفیت یہ ہے کہ اپنی ایک مجھول خاص حالت کا بہانہ ہوئے کے باوجودان کی دینی و میلی کیفیت یہ ہے کہ اپنی ایک مجھول خاص حالت کا بہانہ ہوئے کے باوجودان کی دینی و میلی کیفیت یہ ہے کہ اپنی ایک مجھول خاص حالت کا بہانہ بنا کر اور چند فقہائے کرام کا گم نام حوالہ دے کر بردی و ھٹائی و بے باکی سے بیا علان بنا کر اور چند فقہائے کرام کا گم نام حوالہ دے کر بردی و ھٹائی و بے باکی سے بیا علان بنا کا حراب کے بیا علی سے بیا علان

#### (اعلى حضرت كى چند خطرناك غلطيال)

سرخاب کا پرلگ گیا کہ سب سے الگ ہوکر میہ خاص حالت آپ پر کہاں سے بچھٹ پڑی اور کیوں اور کیے پیدا ہوئی ہے؟ اوراگر پیدا ہوئی تھی تو اس کوآخر خان صاحب بریلوی نے کیوں چھپایا اور کیسے اس کو پردے میں رکھا؟ اوراس پر پردہ داری کیوں کی؟ بچھ وجہ تو ضرور ہوگی؟ لیکن افسوس کہ آج تک رضا خانیت کے کسی حلقہ ہو گوش سور ما کو یہ ہمت و جراکت نہ ہو گئی کہ اس پرسے پردہ اٹھائے اور اگر اس پرسے پردہ اٹھائے کو ہمت و جراکت نہیں تھی تو پھر اس پردہ داری کی وجہ وسب بیان کرتے ، گر یہ دونوں با نیس رضا خانیت کے چوکیداروں کے احاظ مقدرت سے باہر ہیں اتو لامحالہ ورنوں با نیس رضا خانیت کے چوکیداروں کے احاظ مقدرت سے باہر ہیں اور لامحالہ عام مسلمان اس بات کے ہجھنے پر مجبور ہیں کہ بیر سب پچھ خان صاحب بریلوی کا وُسکوسلہ اور وھو کہ وفریب کا جال ہے، جو کہ جاہل مریدوں کے پیشنانے کے لیے کو سکوسلہ اور وھو کہ وفریب کا جال ہے، جو کہ جاہل مریدوں کے پیشنانے کے لیے کھنگا گیا ہے۔

ایخ منقاروں سے صلقہ کس رہے میں جال کا طاہروں پر سحر ہے صیاد کے اقبال کا

> خان ساحب بریلوی کا نوافل کا حجمور نا تقرب الہی وسنت رسول سے انکار ہے:

اگر چاحقر راقم الحروف اس سلسلے میں اپنی دو کتابوں میں ' اعلی حضرت ہر ملوی کا حقد شریف' و' ' اعلی حضرت ہر بلوی کا تعارف نامہ' پر مفصل نفذ و تبصرہ کر چکا ہے۔ قار کمین ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں ، کیکن اس جگدا تنا لکھنا ضروری ہجھتا ہوں کہ خان صاحب ہر بلوی کا دیدہ و دانستہ جان ہو جھ کر نفلوں کے چھوڑنے کا اعلان کرنا و رحقیقت حضورا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبار کہ سے انکار کرنا اور تقرب الہی سے کنارہ شی و بے زاری کا اعلان کرنا ہے۔ اس لیے کہ احادیث صیحہ سے بیر ثابت ہے کہ آزافل بے زاری کا اعلان کرنا ہے۔ اس لیے کہ احادیث صیحہ سے بیر ثابت ہے کہ آزافل تقرب الہی کا ایک مؤثر ومفید ذریعہ ہے۔ کیوں کہ اسلام میں جس قدر ہزرگانِ دین و مشایخ کرام و آئمہ عظام علیہم الرحمہ گذر ہے ہیں یا جو آج صفحہ ہستی پر موجود ہیں وہ مشایخ کرام و آئمہ عظام علیہم الرحمہ گذر ہے ہیں یا جو آج صفحہ ہستی پر موجود ہیں وہ

پوشیدہ مقام کانشان وٹھکانا پوچھ لیتے ، تا کہ معاملہ کھل کرسامنے آجا تا ، مگر ایسانہیں ہوا۔ شایداسی لیے کہ

> وابسة ميرى ذات سے پچھ تلخيال بھى تھيں اچھا ہوا جو مجھ كو فراموش كرويا

> > كيانوافل قرب ورضائ الهي كاذر بعدين؟

چوں کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم اپنی استطاعت سے زیادہ توافل پڑھا کرتے تھے،اس لیے آپ کی کرتے تھے،اس لیے آپ کی پیرہ شقت و تکلیف اٹھایا کرتے تھے،اس لیے آپ کی پیروی و تا بع داری میں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور آئمہ عظام، بزرگان دین مشان اسلام اور علائے حق رحمہم اللہ نوافل کی ادائیگی میں بیش از بیش حصہ لیتے رہے اور کثر ت سے نوافل پڑھتے تھے، تا کہ اس کے ذریعے اللہ نعالی کا قرب اور اس کی رضا وخوش نودی حاصل ہوجائے اور اللہ نعالی اس کے ذریعے ایپ محبوب و مقبول بندوں میں بھی شامل کرلیں۔

چناں چہمولوی امجد علی صاحب گھوسوی اپنی کتاب بہار شریعت: ج ۴ ص کے میں فرایض ونوافل کے فضایل میں بیرحدیث نقل کرتے ہیں کہ

"اورمیرابنده کی شے ہے اس قدرتقرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرایض سے ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بین اس کومجوب بنالیتا ہوں۔ اگروہ جھے سوال کرے تو اسے دول گااور پناہ مائے تواسے بتاہ دول گا۔"

جب کہ حدیث مذکور سے بیہ بات ثابت ہوگئی کہ مسلمان بندہ نوافل کے ذریعے قرب خداوندی اور رضائے الہی حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ایسامجوب و مقبول بندہ بن جا تا ہے کہ وہ جو بھی سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جا تا ہے اور جس طرح پناہ مانگتا ہے اس کو پناہ دی جاتی ہے۔ ان حالات میں اعلیٰ حضرت بریلوی کا اپنے القاب و

کرتے ہیں کہ میں نے اسی روز سے نوافل جھوڑ ویے ہیں۔ نو کیا اُن کا یہ خالقانہ طریقہ ان کے عشق رسول، فیت رسول، ابناع رسول کے پر زور دعویٰ کا جھا نڈا چیوڑ بہیں ویتا ؟ اور کیا قرب البی ورضائے البی سے دیدہ و دانستہ اور جان ہو جھ کر کنارہ کئی و نے زاری کا نفرت انگیر اعلان نہیں ہے؟ اور پھر اُن کے اس ایمان سوز اعلان کے باوجو دانیا کے دعوے کرنا چوری وسینہ باوجو دانیا کے دعوے کرنا چوری وسینہ نوری کے سوااور پھینیں ہے۔

ان جان بات پر مراح میں گرو تو ترفدہ اسال استان کا استان

اگر چراعلی حضرت بر یلوی نے آئی خاص حالت کا بہانہ بنا کر (جس کو اصول نے کسی وجہ سے ظاہر نہیں کیا) اپنے گم نام ولا بٹا فقہائے کرام سے تمام سنتوں، واجبہ ہوں یا غیر واجبہ کی معافی کی سند حاصل کر لی ہے، لیکن جہاں تک معافی کا تعلق ہے اس چی سنن واجبہ ان کے حق میں معافی نہیں آئی طرح سنن واجبہ ان کے حق میں معافی نہوتے میں برابری کا ورجہ رکھی جی سنوجب بیدونوں ملیس خواہ واجبہ ہوں یا مستحبہ معافی ہوتے میں برابری کا ورجہ رکھی جی سنوجب بیدونوں معافی شدہ کو تو اپنے کہا ترکیوں اعلا صفر ہوئی ان وونوں معافی کر دہ سنتوں میں تھر بی کی گر آیک معاف شدہ کو تو اپنے کہا کا رہبت بنایا اور اس کو بھی تاہیں چھوڑ ااور دوسری سنت مبارکہ کو تھرت و تھارت ہے گرائے کی اس کو بیس پر ھا۔ آخر اس تھر بی کی وی وجہ ضرور ہوگی جائین اخسوں کے حضرت خان صاحب نے اس تو شدہ میں اس کو بیس پر ھا۔ جس پوشیدہ مقام پر آئی خاص حالت اور لا پتا کم نام فقہائے کرام کو چھپایا تھا، اس ختم میں نے کئی بر خان صاحب نے اس ورم تھر بی کی جائر ہو والی بیا گم نام فقہائے کرام کو چھپایا تھا، اس کی مقام پر آئی وجہ تھر بی خاص حالت اور لا پتا گم نام فقہائے کرام کو چھپایا تھا، اس کا جائرہ و واقر آبا بلکہ سریدون مقام پر آئی وجہ تھر بی جائر ہو جائم و واقر آبا بلکہ سریدون مقام پر آئی وجہ تھر بی جائر ہو جائرہ و واقر آبا بلکہ سریدون مقام پر آئی وجہ تھر بی جائر کی جائر ہو واقر آبا بلکہ سریدون مقام پر آئی وجہ تھر بی جائل نے تھی کی جائر ہی و افر آبا بلکہ سریدون مقام پر آئی وجہ تھر بی ہے جائل نے تھی کر خاص صاحب سے اس

(اعلى حضرت كي چند خطرناك غلطيال

# خان صاحب بريلوي كي خودستاني كا دوسرامتكبرانه دعوى اوراس كالتشيس شيرازه

حباب بح کو ویکھو کہ کیما سر اٹھاتا ہے تكبر وہ برى شے ہے كه فوراً نوٹ جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی گئی سو کتابیں لکھیں ،گران میں'' فآوی رضو یہ'' کواس جماعت میں بڑی عظمت واہمیت حاصل ہے۔جس کا تقاضا بیتھا کہ وہ بار بارشالع ہوتا تا کہ رضا خانیوں کو فایدہ پہنچتا اوراس کی اہمیت وعظمت کا سکہ جماعت وافراد دونوں میں بیٹھ جاتا۔مگر جماعت کی خوش قسمتی اور کتاب "فاوی رضویه" کی قدر دانی ملاحظ کیجیے که وه کتاب بے جاری ایک مرتبہ چھینے کے بعدایا چھی کے لوگوں کی نگاہیں اس کی صورت و مکھنے کے لیے - じいいい

خان صاحب بریلوی کی دوسری تصنیفات کا بھی یہی حال ہے کہ ایک بارسی مریدنے رقم کثیر دے کراس کو چھاپ دیا، پھراس کے بعد کیا مجال ہے وہ دوبارہ منصئہ شہود پرجلوہ گر ہوکرا ہے فیصان سے لوگوں کوسر فراز کر سکے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہان كتابول ميں كوئى افادى حيثيت نہيں ہوئى ،اس كيےعوام وخواص اوراپينے و بے گانے کوئی بھی اس کو ہاتھوں ہاتھونہیں لیتے۔اس لیے وہ کتابیں اپنی عزنت و آبروای میں مجھتی ہیں کہ دہ گزششین ہوکر چھپی رہیں، ورندا گروہ دوبارہ چھپ کرمنصۂ شہود پر آگر جلوه گر ہوئی تو وہ مستال کی چھیڑ چھاڑ اور طعنہ آمیز آواز ول سےان کی عزت و آبروکی كركرى موجانى -اس كيان كتابول كي الي بهتر تفاكه كوشمة عافيت مين محفوظ و

آ داب اورفضایل ومکارم کے بے شارچھوٹے اور بڑے انبار، ڈھیر کیے ہوئے ہوئے تاحیات نوافل کے چھوڑ وینے کا نفرت انگیز ومتکبرانداز میں اعلان کرنا قرب خداوندی وررضائے الہی سے بےزاری اورمجوبیت ربانی ومقبولیت رحمانی سے جان بوجھ کرصراحثانکارکر کے اپنی حرمال تھیبی و بے ایمانی پرمہرلگا دینا ہے۔ اگر چدان کے مم نام فقہائے کرام نے ہرسم کی سنتوں کوان کے حق میں معاف کردیا تھا، کیکن ان کے زہدوتقوی و دیگرعلمی ورحی فضایل ومناقب کا یجی تقاضاتھا کہ وہ بدرضا ورغبت سنن واجبر کی طرح سنن مستحبہ لیعنی نوافل کثرت سے اواکرتے ، بلکداس کی اوالیکی میں محنت ومشقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حصہ لیتے، تا کہ حسب فرمانِ رسول ان کو بھی خدا تعالی کا قرب ورضا حاصل ہوتا، وہ بھی خدا کے محبوب ومقبول بندوں میں شامل کر لیے جاتے اور انتاع رسول کے فیضان ہے وہ بھی مالا مال ہوجاتے ،لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی کی گنتی بڑی حرمان صیبی ہے کہ انھوں نے نوافل کے ذریعے قرب خداوندی اور رضائے البی کی بیش بہا دولت سامنے ہوتے ہوئے اس کو محکرا دیا، جس کا کھلا ہونتیجہ قارئین کرام کے سامنے ہے کہ آج بیفرقہ مع اپنے آقا ولی نعمت کے دین اسلام کی ہر فتم کی خدمات سے محروم کر کے صرف تلفیر وتفسیق بعن طعن، گالی گلوچ میں مبتلا کردیا گیااورآج اس فرقے کاکسی مہذب ومعزز ، دانش منداور عقل مند طبقے میں شارنہیں ہوتا، بلکہ در در کی رسوائی اور گھر گھر کی بدنامی ہور ہی ہے جوآخرت کی رسواکن سزاکی نشان دہی کررہی ہے

رنگ جب محشر میں لائے گا تو اڑ جائے گا رنگ يوں نه کہيے سرخی خون شهيدال کچھ تہيں

Tartelone I - The Edit I Factor I - 197

ظاہر کر کے ان سب کی تو ہین و تذکیل کی ہے۔ اور یہ تعریف وصفت جوانھوں نے اپنی کتاب '' فتاوی رضویے' کی بیان کی ہے دراضل کلام اللہ قرآن مجید کی ہوسکتی ہے، بلکہ باقی کسی کتاب 'کسی رسالے کسی مضمون کے بار ہے ہیں بید دعوی کرنا کہ اس میں جو مضامین لکھے گئے ہیں ور اس قدرا چھوتے ، نرالے، بہتال و بے نظیر ہیں کہ جب صفامین لکھے گئے ہیں ور اس قدرا چھوتے ، نرالے، بہتال و بنات میں ہے کسی امام ، نتیجہ ، مجہد کواس کی ہوا گئی بلکہ معاذ اللہ حضرات صحابہ کرام علیجم الرضوان یہاں تک کہ خود مضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مضامین کے بیان سے عاجز و مجبور رہے ہیں۔

ریق حضرت خان صاحب بر میلوی کا اپنی'' خودستانی'' اور'' آپنے منہ میاں مٹھو''
بننے کا متکبرانہ و آتشین دعویٰ تھا، جس نے تمام اماموں، مجتبدوں، فقیہوں، بزرگوں
کے دامن عزت کو تار تارکرڈ الا۔ جس کی انسان ۔ کے پاس علم وخر دکی بچے بھی روشنی ہوگی
وہ خان صاحب کے اس متکبرانہ دعوے پر ذلت ورسوائی کی خاک ڈال کر اس کو
کبروغرور کے گڑے ھے میں فن کردے گا۔

جهالت كى مدح سرائى:

جناب خان صاحب بریلوی کے دس متکبرانہ وگتا خانہ دعووں کی رضا خانی طقے میں ندمت تو کیا ہوتی بلکہ اس کی مدح سرائی کی جارہی ہے۔ جبیبا کہ ان کے ایک خاص وفا دار مرید مولوی امجد علی صاحب گھوسوی اپنی کتاب بہار شریعت کے جلد دوم، صفحہ ۵ پر'' فتا دکی رضویہ'' کی تعریف وتو صیف اس طرح کرتے ہیں کہ ''کسی صاحب کودلایل کا شوق ہوتو فتا وئی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں کہ اس میں ہر سکلے گی تحقیق کی گئے ہے، جس کی نظیر دنیا ہیں موجود نہیں اور اس میں ہر ارباا یے مسایل ملیس کے جن سے علی کے کان آشنا نہیں۔''
میں ہزار ہاا ہے مسایل ملیس کے جن سے علی کے کان آشنا نہیں۔''
(جل جلالہ کی مولوی امجد علی صاحب نے بھی اپنے ہیر ومر شدمولوی احمد رضا خان صاحب کے نہ کو ماسلے میں جو متکبرانہ اور

#### (اعلیٰ حضرت کی چندخطرناک غلطیاں)

فناوی رضوبیر میں پہلی تھوکر: حضور علیہ السلام سے بھی بڑھ کر اعلیٰ حضرت:

خال چرخان صاحب بریلوی کی مایئہ ناز و باعث فنر و مباہات کتاب '' فتاویٰ رضویہ' کے ساتھ اپنول و بے گانوں نے یہی حسنِ سلوک کیا اوراس کو دوبارہ اشاعت کا موقع نہیں دیا۔ سواعلی حضرت بریلوی نے اپنی مایئہ ناز کتاب '' فقاویٰ رضوبیہ' کے دیباچہ و فطبے میں جو مبالغہ آمیز نغیر مقد کی ہے وہ حد در ہے مبالغہ آمیز نغیر معتول اور غیر مناسب بلکہ تو بین آمیز ہے۔ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فقاویٰ رضوبہ میں جو مسامل و سفامین درج ہیں وہ ایسی نفیس داہنوں کے مانند ہیں جن کو مجھ رضوبہ میں جو مبالک استعال کیا اور نہ سی انسان نے وہ بالکل انچھ دے وہ بالکل انچھ دیے درائے ہیں۔ ان کے الفاظ ہے ہیں:

تبجد فيها عرائس نفائس كانهن الياقوت و مرجان لم يطمثهن قبلي انس ولا جان....."

(فأوي فيويه: جاجن (خطبه)

''(وہ مضامین و مسامل) نفیس دلہنوں کے مانند ہیں، گویا وہ یا توت مرجان ہیں اور مجھ سے پہلے نہ تو تھی انسان نے نہ کسی جن نے ایسے مسامل ومضامین کے ہیں۔وہ بالکل اچھوتے وزالے ہیں۔''

اعلی حضرت بریلوی صاحب نے اپنی اس کتاب ' فقاوی رضوبی' کے مضامین و مسامل کو ایسے احجوت ورالے انداز میں بیان کیے ہیں کدان سے پہلے جتنے آئمہ مسامل کو ایسے احجوب نے انداز میں بیان کیے ہیں کدان سے پہلے جتنے آئمہ مجتبدین وشخامین ، فلکہ تابعین و تبع تابعین ، فلکہ تابعین و تبع تابعین محتبدین و تبع تابعین محتبی کرام ، دنیائے اسلام کی مصنفین ، بلکہ تابعین و تبع تابعین ، حتی کے دھنرت صحابہ کرام علیم الرضوان اور خود حضور مقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شخصیات کی ہوا بھی نہیں گئی۔ معاذ اللہ!

اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو دنیائے اسلام کے ہر صحابی، ہر تابعین، ہرامام، ہر مجتہد، ہر فقیہہ بلکہ ہر دینی مصنف پراپنی فوقیت و برتزی اور بلندی اب تک قرآن مجید کو بے نظیر ومثال مانتے چکے آئے ہو، سویہ غلط وجھوٹ ہے۔ اس لیے کہ اب وہ کلام الہی قرآن مجید بے نظیر و بے مثال نہیں رہا، بلکہ اس کی جگہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی کتاب'' فتاویٰ رضویہ'' ایسی بے نظیر و بے مثال ہے جس کی نظیر و نیا بہ ہزار چیلنے وتحدی نہیں لاسکتی۔

خان صاحب كا كفراورد نيامين اس كى سزا:

ان دوصورتوں میں رضا خانیت کے ان دونوں معماروں نے قرآن مجید کی بے نظیری سے انکار کرکے کفر وار مداد کا ارتکاب کیا، جس کی سزا آخرت میں ان کو اور ان کی گم راہ جماعت کو جو پچھ ملے گی وہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالگی وسپر دگی میں ہے، مگر دنیا میں تو اس فرقے کو بیہ سزامل رہی ہے کہ ان کو دین اسلام کی تبلیغی وتصنیفی، اشاعتی، معاشرتی، اصلاحی اثباتی خدمات ہے محروم کر کے اس کی ترقی کو روک دیا گیا ہے اور یوں بید جماعت روز بدروز زوال پذیراور گھٹتی جلی جارہی ہے۔

مولوي حسين رضا كااعتراف حق:

جیسا کہ اس گھر کے ایک بھیدی صاف صاف اس کا اقرار کرتے ہوئے اپنے انکا کوڈ ھارہے ہیں۔ بیدد مکھیے دہ لکھتے ہیں:

''اہل سنت و جماعت (بینی رضا خانیوں کا) کوئی نظم ہی نہیں ہے کہ وہ تبلیغی خدمت انجام دے الیکن ان جی بھی اکثریت کا کردارشرع مطہرہ کے خلاف بی ہے۔ ان کاحس ہی باطل ہو چکا ہے۔ وہ اسلام سے نہ واقف ہونے کی ضرورت بیجھتے ہیں۔ وہ اگر کسی پراسلام پیش کریں تو کس منہ ہے کریں؟ وہ خود ہی اسلام سے ناوا نف ہیں اور جودین سے واقف میں وہ اپنی اکثریت پر پھولے بیٹھے ہیں۔ یہ بیس سیجھتے کہ ریدسب جماعتیں میں وہ اپنی اکثریت پر پھولے بیٹھے ہیں۔ یہ بیس سیجھتے کہ ریدسب جماعتیں شمصیں ہیں سے اوگ حجے شرچیٹ کران

#### (اعلى حضرت كى چند خطرناك غلطيال)

مغرورانه دعویٰ کیا تفااس کی ہم نوائی کرتے ہوئے کس تعلیٰ (بیٹی) آمیزاور مبالغہ خیز کروار کبروغرور سے بھرے ہوئے انداز میں فرماتے ہیں کہ ''فآویٰ رضویہ شریف جس کی نظیر دنیا میں موجود نہیں اوراس میں ایسے نادر الوجود ونایاب مسایل ملیں سے جن سے علما کے کان آشنانہیں۔''

خان صاحب اور گھوسوی صاحب کی ڈھٹائی:

ا گرایک طرف الله تعالی نے اپنے کلام قرآن مجید کی بابت سیاعلان کیا کہود الیا کلام ہے جس کی نظیر دنیا میں ندموجود ہے اور ندموجود ہوسکتی ہے۔اس کیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جا بجامنکرین قرآن مجید کوچیلنج در چیلنج اور تحدی پتحدی کی کہ اگرتم میں اور تبارے مدد گاروں میں کچھ بھی ہمت نہیں، اور طاقت ہوتو قرآن مجید جیس دس آیتیں یا ایک آیب ہی بنا کر لاؤاور دکیلاؤ، کیکن ساری ونیا کے منکر بن قرآن اس کی بےنظیری کے پیش نظر اس کی نظیر مثل لانے سے عاجز و محبور تھے اور ہیں اور ان شاء اللہ تا قیام قیامت عاجز رہیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی اور ان کے مرید خاص گھوسوی صاحب کی ہے ہا گی گی وڈ ھٹائی دیکھیے کہ بیلوگ قرآن مجید کے مقابلے میں پیمنگبرانہ دعوی ومغرورانہ اعلان کرتے ہیں کہ صرف قرآن مجید ہی بے نظیرو بے مثل نہیں بلکہ میری کتاب'' فقاری رضوبی' بھی ایس کتاب ہے جس کی تظیر دنیالانے سے عاجز ومجبور ہے۔اس صورت میں ان دونوں حضرات نے قرآن مجید کی بےنظیری و بے مثالی ہے انکار کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں صرف انی کتاب ' فقاوی رضویی کوہی بےنظیرو ہے شک مانا، یعنی اگرایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بے نظیر قرار دیا تو دوسری طرف اعلی حضرت نے اس کے مقابلے میں ا بني كتاب " فقاوي رضويية " كوجھي بےنظيرو بے مثال قرار ديا كداس كي مثل ونظير لانے ہے د نیاعا جز ومجبور ہے۔

یا پھراس کا دوسرا مطلب سے کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق

(اعلى حضرت كى چند خطرناك غلطيال)

@-

# فتاوي رضوبيكي چزر فيظيراورموثي غلطيال

تاز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں اے ذوق اس نے دکھے ہی نہیں تاز و نزاکت والے جناب خان صاحب بر بلوی نے اپنی کتاب '' فقاوکی رضوبی' کے مندرجہ مسامل مضامین کی تعریف وتو صیف میں جو متشرانہ رعو کی اور تعلیٰ آمیز شرارہ جلایا ہے وہ سراسر جھوٹ اور دروغ بلکہ گستاخی اور تو بین رسول پر بنی ہے۔ اس لیے کہ اس میں ایسی ایسی کی چو بڑ غلطیاں ، جھوٹ مسامل اور خطر ناک انہامات ، ناپاک و خرافات مندرج ہیں جو بی کی کوئی نظیرا گلے و بچھلے مصنفوں ، فقیہوں ، جبہدوں ، اماموں کی فقہی تصنیفات میں نہیں ، بلکہ وہ غلطیا ا ) بھی ایسی انجھوتی و نرالی ہیں جن کو آج تک نہ کسی انسان نے نہیں ، بلکہ وہ غلطیا ا ) بھی ایسی انجھوتی و نرالی ہیں جن کو آج تک نہ کسی انسان نے استعمال کیا اور نہ جن نے نہ فرشتہ نے نہ حیوان نے سوائے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بر بلوی کے۔

تعجب ہے کہ جناب خان صاحب بریلوی کے استعال کے بعد بھی ان مضامین کی دلہنوں کا کنوارا بین باقی رہ گیا؟؟؟؟ ایں چہ بوانجی است!

اگرچہ فناوئی رضویے کی غلطیاں اور انہاموں کی افہرست طویل ہے اور پیخضری کتاب اس کی متحمل نہیں ہوسکتی ہے، تاہم بہ طور نمونہ اس بیس سے چنداہم اور موثی موٹی غلطیوں اور الزاموں کی رونمائی کی جارہی ہے، تاکہ رضا خانی وین و مذہب کے گستاں کو دیکھ کراس کی بہار کا اندازہ کرنا آسان ہوجائے اور''بریلی'' و''پیلی بھیہت' کے اعلیٰ حضرت وادنی حضرت کے بلند بانگ اور کبروغرور سے لدے ہوئے وعوائے بنظیر کی حقیقت کھل کرسامنے آجائے ،اور جھوٹے اپنے گھرکو پہنچ جائیں۔ نیکھیے اور غورسے پڑھیے۔

(اعلى حضرت كى چندخطرتاك غلطيال)

میں شامل ہورہ ہیں۔تہاری تعدادروز بدروزگھٹ رہی ہے۔' (اسباب زوال:ص ۲۳)

یہ مولوی حسین رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت بریلوی کے سکے بھیتے ہیں اور بیہ
اپنے چپا خان صاحب کے بہت ہی پیارے اور دُلارے ہیں۔ آپ ہی خان صاحب
بعنی اپنے چپا کی کئی کتا بوں کے ناشر ومرتب بھی ہیں۔ اس لیے اس رضا خانی فرقے
کے زوال پذریا ورروز برروز گھٹنے کی شہادت قابل اعتبار ولا ایق اعتمادے۔ بچ ہے

ول کے بھیچو لے جل اٹھے سینے کے داغ سے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

A CONCENTRAL SECURIOR SECURIOR

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

ے اور'' حورول''میں مفعولیت ومجھولیت کی۔ جول کہ قدرت نے ان دونوں میں الگ ا لك فاعلية ، ومفعوليت كي صلاحت عطافر مائي ہے ، اس ليے بيد دونوں بالهمي اين اين صلاحیت کے پیش نظر مجامعت و ملاعبت سے لذی ولطف اٹھا کتے ہیں اور اٹھاتے ہیں کیکن خان صاحب، بریلوی نے اس قرآئی آیت کی تحریف کرتے ہوئے بےربط و بے جوڑ حیثیت میں اپنے بے حان، غیر بناسب، غیر مفید مضامین اور مسایل کے ساتھ تنبید دے کرایک غیرمعمولی کلارتکاب کیا ہے۔اس لیے بیسب جانتے ہیں کہ انسانوں کے حق میں ایک عدتک پر کہنا بھی ہے کہ انسانوں میں ہے کی انسان نے نہاؤ ان مایل مضامین کو بیان کیا ہے اررنہ کی نے لکھا ہے کیوں کہ انسانوں کے درمیان انسانوں کے فایدے ونقصان کے لیے لکھنا پڑھنا، کتابیں تصنیف کرنااور مقالے لکھنا، پھراس کی طباعت اشاعت میں حصہ لینا پیسب جھانسانوں کے لیے ہے نہ کہ جنوں کے لیے۔ اس لیے جنوں کے اندر نہ تو اتی صلاحیت و قابلیت ہے کہ وہ انسانوں کے فایدہ ونقصان کے لیے کتابیں اور رسالے تکھیں اور پھراس کو چھاپ کرانسانوں میں شالع كري، اورندان ميں قدرتی طور براس كى قابليت ہے كه وہ مسامل كى جانج یر تال مجفیق و تفتیش میں حصہ لے کرانسانوں مطلع کریں کہ فلاں مسئلے میں بیاور ہااس مسئلے کی سے حقیق غلط ہے اسلیم ہے۔ اگر بالفرض ان کے اندر محقیق تفتیش ، تلاش وجنتجو کی قابلیت سلیم بھی کرلی حائے تواس محقیقی قابلیت کا ظہار صرف اسے جنوں کے طقے میں محدود ہوگی ، انسانوں کا اس سے کوئی سروکار ندہ دگا۔اس کیے انسانوں کا طقہ نداز اس سے متنفید ہوسکے گا اور نداس سے واقف و ہاخبر ہوگا، تو انسانوں کے پاس مستقل طور رجنوں کی تحقیقات سے استفادہ کرنے کا کوئی مؤثر ومعتمر ذریعہ موجود میں ہے، تا کہ انسانوں اور جنوں میں رابطہ، افادہ اور استفادہ قایم ہوسکے۔

اس کے باوجود خان صاحب بریلوی کا بیکہنا کہ میری کتاب فتاویٰ رضوبیہ کے مندرجہ مسایل دمضامین ایسے اچھوتے ہیں کہ انسانوں کے علادہ کسی جن نے بھی نہ دیکھا، ندسنا، نداس کواستعال کیا اور نہ بیان کیا۔ تو بیسراسرجھوٹ، غلط، بلکہ جنوں پر (اعلی حضرت کی چند خطرناک غلطیال)

خان ساحب کی بے جوڑ پیوند کاری اوراس کی باریک و پہلی غلطی:

جناب خان صاحب بریادی کواپئی کتاب '' فقاوی رضویی' کی پہلی جلدی کتاب الطہارت، باب التیم ص ۲۵ میں طہارت اور تیم کا بیان کرتے ہوئے کیا سوجھی کہ آپ نے بیج میں ' باب العقا کدوالکلام' کا بے جوڑ، بے بیل، غیر مناسب، غیر معقول بیان شروع کرویا، جس سے ان کا حسن ذوق ،حسن صحافت ،حسن نگارش نمایاں ہوجاتی بیان شروع کرویا، جس سے ان کا حسن ذوق ،حسن صحافت ،حسن نگارش نمایاں ہوجاتی ہے۔ اس کیے کہ طہارت و تیم کے بیان میں عقاید و کلام کا چیر ( بھایا) لگا تا خود حسن فوق وحسن تصنیف پر بھاری ہے۔ دوسر سے صحافت و نگارش کے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔

جن حضرات کوتصنیف و تالیف کا ذوق ہے بلکہ تجربہ حاصل ہے وہ لوگ ایک مضمون کے تحریر کے درمیان دوسرے مضمون کو چھیڑ دینا ایک بچکانہ ،مفتحکہ خیز حرکت تصور کرتے ہیں، لیکن جناب ہر بلوی صاحب نے اپنے اس طرز نگارش ہے تصنیف و تالیفات کے دستور و قاعدے کوالٹ بلٹ کر دینے کا ارتکاب کر کے ایک ایسی موثی و مجونڈی غلطی کی ہے جس سے ان مضامینی واپنوں کا کنوار این خود بہخود ٹوٹ جاتا ہے۔

خان صاحب بریلوی کی دوسری لفظی ومعنوی غلطی: الله تعالی نے اس آیت

لَهُ يَطُمِثُهُنَّ إِنُسُّ قَبُلَهُمُ وَلَا جَانٌّ. (مورهٔ رَحَن ٢٤)

کو جنت کی حورول کی تعریف اور تعارف میں بیان فرمایا، جن میں قدرتی طور پراس
بات کی صلاحیت و قابلیت ہے جوانسانوں وجنوں کے استعال میں آسکتی ہیں اور خود
انسان وجن یں بھی اتنی صلاحیت ونفسانی طاقت موجود ہے جس سے وہ حورول کواپنا
مدخول ومعمول بنا سے تی ہیں۔ غرض کہ انسان وجن میں قدرتی طور پر فاعلیت کی طاقت

حدریں یا قوت ومرجان کے مانند ہیں اور ان حوروں کو نہ تو کسی انسان نے جھوا نہ استعال کیا ہے نہ جن نے۔

ای طرح الله تعالی نے قرش مجید میں ان کی پاکیزگی وطہارت ،عصمت وعفت کی شہادت وے کران کو خمول ، اا زوال ، لا ٹانی ، بے مثال قرار دے دیا۔اب دنیاوآ خرت کی کوئی چیز بھی ان کے مثل یا برابرنہیں ہوسکتی۔

چناں چہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اینے ایک فرمان میں اس بات کا اظهار فرمایا که جنت کی تعمتیں خواہ وہ حوریں ہوں بااور کوئی شے، ان کونہ تو کسی انسان یا جن نے دیکھاندسنا، بلکدان کی ملیلی وتصوری حیثیت بھی کسی انسان یا ذہن ودماغ میں تہیں آسکی۔ جب پیربات قرآن وحدیث سے علی الاعلان ثابت ہوچکی کہ جنت کی تعتول کی خواہ وہ حوریں ہوں یا اور کوئی چیز ایسی بے مثال بے نظیر ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی شے ہم سرومساوی ہونا در کناران کے وجود کے سایے کا تصور تک نہیں آسکتا، چہ جائے کہ حقیقت بن کرسامنے آجائے؟ کیکن جناب خان صاحب بہادر کی ویدہ ویری و بے باکی ملاحظہ سیجیے کہ اپنی کتاب فتاوی رضوبیہ کے مندرجہ مسایل ومضامین کو جوخود ان ہی کے دل و دماغ کی پیداوار ہیں، جوکسی طرح سے انسانی لغزشوں اور بشری کم زور بول سے یاک نہیں ہوسکتے ہیں، بلکہ نہیں ہیں۔ان کو جنت کی ان حوروں کے مساوی و برابرقر اردیا جو کداین یا کیزگی دطبارت جسن وخوب صورتی میں لاجواب، لا ٹانی لاز وال، بےمثال اور بےنظیر ہیں۔جس کی شہادت اللہ تعالی نے قرآن محید بس: كَانَّهُنَّ الْيَاقُونُ وَالْمَوْجَانُ (مورة رَضْن ٥٨) ـــاور لَمُ يطَمِثُهُنَّ إِنْسُ قبَلَهُمُ وَلا جانٌ (مورة رَحْن ٢٨) ع وي ع-

خان صاحب بریلوی کی بیے باکا نہ جراًت، صدور ہے قابل نفرت اور لا لیق ندمت ہے کہ انھوں نے اپنے ول و د ماغ سے نکلے ہوئے مسامِل ومضائین کوجن میں خطا ونسیان کے جراثیم چھپے ہوئے ہیں، جنت کی حوروں سے تشبیہ دی، جو ہم عیب و برائی سے پاک وصاف ہیں اوران کی مثال ونظیر کا نصور بھی ممکن نہیں۔ (اعلى حضرت كي چند خطرناك غلطيال)

انتہام والزام ہے۔اس لیے کہ جب ان کے اندر قدرتی طور پرانسانی مسامل ومضامین انتہام والزام ہے۔اس لیے کہ جب ان کے اندر قدرتی طور پرانسانی مسامل ومضامین کے استفاد ہے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے پھران کے ذمے خان صاحب بریلوی کا سیہ تھو پٹا کہ انھوں نے بھی ان مسامل ومضامین کونہ چھوا، نہ استعمال کیا ہے، تو بیسراسر الزام وانتہام نہ ہواتو اور کیا ہوا؟

اور یہ بھی تعجب انگیز بات ہے کہ آخر خان صاحب بریلوی کو اس بات کی کہاں سے اطلاح مل گئی کہ جنوں نے بھی ان مصامین و مسامل کو استعال نہیں کیا؟ خان صاحب بریلوی کا بلا اطلاع اس بات کا اظہار کرنا یہ بھی جھوٹ، غلط، الزام وانہام و انہام بے، درنہ ضروری ہے کہ اس اطلاع یا بی کا مؤثر ذریعے کا اظہار کیا جائے۔

چناں چراللہ تعالیٰ علام الغوب میں دین وونیا کی ہر کھلی وفقی چیز کا پورا پورا علم رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حوروں کے بارے میں یفر مانا کہ ان کو شرق کسی از ان نے چھوا اور استعال کیا اور نہ جن نے ۔ بالکل تیجے و درست ہے۔ اس کے مقابلہ میں خان صاحب بریلوی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میری کتاب فناوی رضویہ کے مسایل ومضامین ایسے بے نظر و بے مثال ہیں جن کے استعال کرنے کی نوبت نہ تو کسی انسان کوآئی اور نہ جن کو، بالکل غلط وجھوٹ بلکہ سراسر ہے بنیا دالزام وا تہام ہے اور کم وغرور سے بحرا موقعلیٰ آمیز غلط وجھوٹ بلکہ سراسر ہے بنیا دالزام وا تہام ہے اور کم وغرور سے بحرا ہو تعلیٰ آمیز غلط وجوی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر

اے ثنا خوانِ بہاراں تجھے معلوم بھی ہے واک دل، جاک جگر، جاک قبا ہیں کتنے

خان صاحب بریلوی کی تیسری غلطی:

دنیائے اسلام کے ہرمسلمان کا بیعقیدہ ہے کہ جنت کی تمام تعتیں ہیش ما، انمول، لا ثانی، لازوال، بےنظیرو بےمثال ہیں۔ان میں ایک انمول وہیش بہانعمت عالیہ حوریں بھی ہیں، جن کی پاکیزگی وطہارت، حسن وخوب صورتی، عصمت آبی کی تعریف و تعارف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ گویا وہ خدا کہتے ہیں۔' حالاں کہ آپ نے ان فرقوں کے سی متنداور معتبر کتابوں کا نہ تو حوالہ دیا اور نہ ان کی سی نہ ہی اصول و قاعدے ہے کوئی تحریری ثبوت اور سند پیش کی۔ بس بیہے کہ اعلیٰ حضرت ہر بلوی اپنی کتاب'' فناوی رضوبیہ' میں لکھ دیتے ہیں۔

اس كتاب كے بارے بين اللہ تعالى نے قرآن مجيد بين بيآيتيں كا كسانَهُ نَّ الْمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

#### فآوي رضويه كي يانچوين غلطي:

خان صاحب ہر بلوی نے نہ صرف یہودیوں، نصرانیوں، آریوں، ہندووں وغیرہ کے فرضی خداوں کی گندی و بھدی تصویر بنانے پراکتنا کیا ہے بلکہ آگے ہوتھ کرکے اپنے خاص مقابل اور دہمن جوان کے شرک وبدعت کے عقیدوں کی محارتوں کو ہر بادو مسار کرنے بیں اپنے تن من دھن سے مصروف ہیں، سوایسے حق پرست حقانی و بربانی مسلمانوں کی جماعت حقد دیو بندیوں، اہل حدیثوں، وہا بیوں کے فرضی خداوں کے بارے میں بھی اپنے خود تر اشیدہ ومن گھڑت گندے و گھنوتے پُرازعیب اوصاف سے موصوف کرتے ہوئے اور اپنے نامہ کا ممال کی سیابی سے صفحے کے صفحے سیاہ کرتے ہوئے اور اپنے نامہ کا ممال کی سیابی سے صفحے کے صفحے سیاہ کرتے موسے آخر میں ہوئے آخر میں برے جزم ویقین اور اعتماد واعتبار کے ساتھ بیکھا کہ دیو بندی ایسے کو خدا کہتے ہیں اور غیر مقلدا ایسے کواور وہائی ایسے کو۔

حالاں کہ جب سے فناوی رضویہ چھپ کرشایع ہوئی اور حضرت علائے حق کو اس کی اطلاع ہوئی اس وقت ہے اب تک بہ با نگ دہل اور ڈینے کی چوٹ پرتحریر و تقریر کے دریعے بیاعلان کررہ بین کہ خان صاحب بریلوی نے فناوی رضویہ میں جوفرضی خداوں کو اپنے من گھڑت گندے وعیب داراوصاف خبیثہ ہے موصوف کرکے بیاعلان کیا ہے کہ دیو بندی ایسے کو خدا کہتے ہیں اور غیر مقلد ایسے کو ، یہ سراسر جھوٹے بیا علان کیا ہے کہ دیو بندی ایسے کو خدا کہتے ہیں اور غیر مقلد ایسے کو ، یہ سراسر جھوٹے ہے۔ کذب خالص ، بہتان ، اتبام ہے۔ ہم سب اس سے بے زار و بری ہیں اور ایسے ہے۔ کذب خالص ، بہتان ، اتبام ہے۔ ہم سب اس سے بے زار و بری ہیں اور ایسے

(اعلی د صرت کی چند خطرنا کے غلطیال اور دوران اور اوران اور اوران اور اوران اور اوران اور اور اوران اور اوران ا

فتاوي رضوبيري چوتھي غلطي:

ہاں تو پھراصل مضمون کی طرف قلم کوموڑ رہا ہوں کہ خان صاحب بریاوی کا طہارت و تیم کے درمیان باب 'العقا کدوالکلام' کا متخاب حددر ہے آبا بل نفرت غلط کاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس باب العقا کد ہیں ایسی الیمی انہام آمیزا ارشر نگیز غلط فلطیوں کی گل کاری کی گئی ہے جس کود کیھے کرشرم وحیا کی نگاہیں بھی نبیجی بوجاتی ہیں۔ فلطیوں کی گل کاری کی گئی ہے جس کود کیھے کرشرم وحیا کی نگاہیں بھی نبوجاتی ہیں۔ پنال چہ آپ نے اس باب میں مختلف فرقوں کے خداوں کی جوفرضی تصویر بنائی ہے اور اس میں اپنی طرف سے تراش تراش کر جوگندے گندے عیب دار اوصاف کے رنگ بھرے ہیں، جس کو دنیا کا کوئی بھی انسان نہ تو تشاہم کرسکتا ہے اور نہ بان سکتا ہے ، بلکہ اس کے برخلاف اس کے رکھنے والے اور بیان کرنے والے پر لعنت و مذمت، کی بوجھاڑ کرتا ہے۔

چٹاں چہ اس سلسلے میں جناب خان صاحب بہادر کی بہادری اور بے ہا کی د کیھیے کہ انھوں نے خوف خدا اور مواخذ کو آخرت ت بے پروا ہوکر، چوری اور سینہ زوری، زبردی کے انداز میں بے جبوت، بے دلیل بے بنیاد حیثیت میں ان فرضی خداؤں کو گند ہے گند ہے، عیب داراوصاف سے موصوف کر کے چندفر قول بہودیں، نمرانیوں، وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں وغیرہ کی طرفہ منا وب کرتے ہوں یہ کہما ہے کہ یہ فرف منا وب کرتے ہوں یہ کہما ہے کہ یہ فرف منا وب کرتے ہوں۔

خان صاحب بربلوی اپنے اس جملہ 'ایسے کوخدا کہتے ہیں' کے ذریعے ایسے یعین واعتاد کا اظہار کررہے ہیں جیسے کہ یہ بات بالکل بچ بچ اور بھے قطعی ہے اور اس میں کسی قتم کے شک وشیح کی گنجایش نہیں ہے۔ حالاں کہ یہ بات بالکل سرتا ہا ہے بنیاد جھوت، انہام اور بہتان ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں سب سے پہلے یہودیوں، فصر نیوں (عیسائیوں) آریوں وغیرہ کے خداؤں کے ہارے میں اپنے خود تر اشیدہ، خود ساختہ من گھڑت گندے عیب داراوصاف کے ساتھ موصوف کرتے ہوئے ان کو دساختہ من گھڑت گندے عیب داراوصاف کے ساتھ موصوف کرتے ہوئے ان کی ایک فرضی تصویر بنائی ہے اور پھراس کے بعدید کھا کہ یہودی عیسائی وغیرہ 'ایسے کو

مضامین کی تعریف و توصیف میں نازل ہو تھی ہیں۔ اللہ تعالی اوراس کے کلام پاک
کی شان میں کھلی ہوئی گنتاخی واہانت ہے۔ اوراس کھلی ہوئی گنتاخی واہانت کلام الٰہی
کی سزادین اسلام سے اخراج ہے۔ اس کے علاوہ وین اسلام میں اور بھی کوئی سزا ہوتو
اس سے قار تمین کرام رضا خانیوں کو مطلع کردیں ، شاید تو بہوانا بت کی نوبت آ جائے تو
کی تعجب بھی نہیں ہے۔

فآويٰ رضوبيري چھڻي غلطي-

الله تعالیٰ کے نام و ذات پاک کی تو بین و شخقیر:

جنوں کو خود نہیں معلوم اپنی کار فرمائی ہوا کیا آستیوں کو گریبانوں پہ کیا گذری

اگر چہ خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب '' فتاوی رضویہ' کے صفحہ ۲۳ کاور اس کے آگے صفح تک فلاسفہ آریہ ، مجوی ، یہودی ، عیسانی ، نیچری ، چکڑ الوی ، قادیانی ، رافضی اور مصنوی خداوں کے لیے اپنی طرف سے بسند ، بے دلیل ، بے جوت ، من گر شد حیثیت میں الگ الگ اوصاف خبیشہ بیان کرتے ہوئے اپنے علم وضل ، علل وخرد ، ایمان واسلام کا بھا نڈ اپھوڑ دیا ہے۔ پھر اسی انداز میں وہائی ، دیو بندی اور غیر مقلد (اہل حدیث) کے فرضی خداوں کے بالتر تیب الگ الگ تھوڑ ہے تغیر و تبدل کے ساتھ اوصاف وعیوب خبیش کے بیان میں صفح کے صفح سیاہ کرڈ الے ہیں ، لیکن سیم سے کے ساتھ اوصاف وعیوب خبیش کے بیان میں صفح کے صفح سیاہ کرڈ الے ہیں ، لیکن سیم سیکو معلوم ہے کہ یہ تینوں فرقے اصول و تو اعد اسلام کے لحاظ سے ایک ہی اصل اور قاعد ہ تو حید و رسالت ، کتاب و سنت کے پابند ہیں ، صرف فروع و زواید میں اور تھونڈی تصویر خان صاحب بریلوی نے اپند ہیں ، صرف فروع و زواید میں اور بھونڈی تصویر خان صاحب بریلوی نے اپنے نامہ اعمال کی سیا ہی سے بنائی ہے ، مرف فروغ کر تا ہوں۔ باقی دو فرتے دیو بندی و غیر مقلد (اہل صرف ای کے قار کین کرام کے حوالے کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ و مین کرتا ہوں کو کو کرتا ہوں کہ والے کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ وحدیث کرتا ہوں کہ کو کارتا ہوں کہ کو کو کرتا ہوں کہ کو کو کرتا ہوں کہ کو کو کرتا ہوں کہ کو کارتا ہوں کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کو کارتا ہوں کہ کو کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کو کو کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں

(اعلیٰ حضرت کی چنوخطرناک غلطیاں)

کوخدا کہنے والے پرلعنت برساتے ہیں اور اس کی سخت ترین ندمت کرتے ہیں، بلکہ جس نے بلاسب و بلا شبوت و دلیل ہم لوگوں کی طرف بیغلط عقیدہ منسوب کیا ہے اس پر بھی ندمت ولعنت کی ہو چھاڑ کرتے ہیں۔ مگر خان صاحب بریلوی کی ضدی طبیعت و پیشانی عاوت پر اس اعلان ہے زاری و ناگواری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چناں چہ وہ اپنی زندگی کے آخری کھے تک اس اتہائی والزامی، کذب و دروغ سے بھری ہوئی گندی و گھنونی، ٹیڑھی میڑھی شکتہ اور ہوسیدہ، ٹوٹی چھوٹی کئیرکو پیٹتے پہیشہ کے لیے خاموش ہوگئے اور ان کے گلے سے یہ تجی بات نہ اتر سکی۔

اب اس وفت ان کے مرید ومعتقد بھی اپنے پیرومرشد خان صاحب بریلوی کی چال پر چلتے ہوئے اس کذب وغرور و در و فراتہام اور بہتان کا بو جھا پنے بھاری بحرکم جم پر لا دے ہوئے کی درگی، در بہ در مارے مارے پھر رہے ہیں اور اپنے مریدوں ہے چہ چہ چہ چہ ہے ہیں کہ دیکھو! دیو بندی ایسے کوخدا کہتے ہیں اور و ہائی ایسے کو سے چہ چہ چہ پہر کہ وہ اوصاف اپنے گندے اور گھنونے، بد بودار اور عیب دار ہیں جن کو دکھے کر ہر مسلمان بلکہ ہرانسان جس کے اندر عقل وخروکی پچھ بھی روشنی ہوگی وہ بہ آواز بلند پکارا شھے گا کہ نمان صاحب بریلوی نے جو پچھ چند مشہور فرقوں کے خداوں کے متعلق کھا ہو ہو الکل جھوٹ اور بہتان ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا فرقہ پیدا ہی نہیں ہوا جو خدائ کے دختات کہ جو خدائ کے دختات ایسا گندہ و خبیث عقیدہ رکھتا ہو۔ یہ سب بر سے حضرت کی اپنی د ماغی و د ہنی پیدا وار ہے، اس کے علاوہ پچونیں۔

ہر برتن ہے وہی چیز گئی ہے جواس کے اندر ہوتی ہے۔ چوں کہ خان صاحب
بر بلوی کے دل ود ماغ کے برے برتن میں شرک و بدعت، تو ہین رسول، اہانت کتاب
وسنت وغیرہ کی گندی اور گھنونی، عیب دار اور بد بودار چیزیں بھری ہوئی ہیں اس لیے
اس میں سے ای شم کی چیزیں قبک فیک کرنکل نکل کرفتا و کی رضویہ کی صفحات میں پھیلی
ہوئی موجود ہیں اور اس کے متعلق آپ کا بید و کو کی کرنا معاذ اللّٰہ قر آن مجید کی بی آبیتیں
''کانگھن الْیَا قُونُ مُن وَ الْمَرُ جَانُ' اور' لَمْ یَظُمِمُ اُن اُنسٌ قَبُلَهُمْ وَ اَلا جَانٌ' ان

# (اعلى حضرت كى چند خطرناك غلطيال)

جورہ بیٹاسیمکن ہیں، بلکہ ماں باپ بی سے پیدا ہوا ہے۔ ربروی طرح پھیلٹا سمٹنا ہے، برمہا کی طرح چوکھا ہے۔ ایسے کو جس کا کلام فنا ہوسکتا ہے، جو بندوں کے خوف کے باعث جھوٹ بک سکتا ہے، ایسے کو جس کی خرب جھوٹ بک سکتا ہے، ایسے کو جس کی خبر بچھے ہے اور علم بچھے ہے اور علم بچھے ہے تو غبر جھوٹ ، ایسے کو جو سزاوی پر مجبور ہے ندد ہے تو مجبورت ہے۔'
ایسے کو جو سزاوی پر مجبور ہے ندد ہے تو بغیرت ہے۔'
ایسے کو جو سزاوی پر مجبور ہے ندد ہے تو بغیرت ہے۔'
(فناوی رضویہ: ص ۲۵)

حضرت خان صاحب بہادر قبلہ نے خوف خدا، مواخذ کا آخرت سے برہندہ ہوکر اس پر بس نہیں کیا بلکہ دور تک اس فتم کی بد بو دار ، دار لغویات ، خرافات ، زغلیات (لا یعنی با تیں) ، انتہا مات ، الزامات سے اپنے اعمال نا مے کی طرح صفحے کے صفحے سیاہ کرتے چلے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حقائی جماعت دیو بندیوں کی باری آئی ہے تو ان کے متعلق تو اپنے دل و د ماغ کی گندی بھڑ اس خوب خوب نکالی ہے ۔ العیاذ باللہ! قار مین کرام! ذرا آپ حق و انصاف کو سامنے رکھ کر فیصلہ سیجھے کہ کیا دنیا میں وہائی و دیو بندی ، اہل حدیث تو در کنار اپنی جگہ پر کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جو اپنے خدائے بزرگ و برترکی شان میں ایسے گند ہے عقید ہے رکھتا ہواور یہ کہتا ہو کہ میراخدا ایسا ایسا ہے؟ جس کی گندی تصویر خان صاحب بر بلوی نے دیدہ و دانستہ اپنے قلم سے بنائی ہے۔ سُنہ کھانگ ھافہ اُنہ ہُنانٌ عَظِیمٌ ،

ا نبی خان صاحب اوران کی کھی ہوئی کتاب'' فتاوی رضوبی'' کی اتہام آمیز گتاخی واہانت خداورسول کی بدترین وگندی فلطی ہے جس کی کوئی نظیر نبیں مل سکتی۔

فآوي رضوبيك ساتوي غلطي:

تو خود کو فرشتہ نہ سمجھ واعظ ناداں دنیا میں ترے رنگ کے انسان بہت ہیں حضرت خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب فناوی رضوبیہ میں ان متیوں فرقوں

#### (اعلى حضرت كى چندخطرناك غلطيال)

قیاس کن زگلتال من بہار مرا

اگرچہ وہ الفاظ واوصاف خبیثہ اس قدرگندے، گھنونے اور سرئے ہوئے ہیں جس کو دیکھ کر انسانی رو نگلئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ایمانی قلب وجگر پھٹنے لگتے ہیں اور قلم اس کے لکھنے پرکسی طرح تیار نہیں ہے۔ اگر چنقل کفر کفر نہیں ہوتا، مرطبعی کراہت ان الفاظ کے کہنے ہیں محسوس ہوتی ہے۔ پھر بھی بادل نخو استہ بہ طور نمونہ ان الفاظ کو نقل کرتا ہوں۔ وہ فرقہ وہابی کے فرضی خدا کے متعلق اس طرح سے رقم طراز ہیں ۔

کرتا ہوں۔ وہ فرقہ وہابی کے فرضی خدا کے متعلق اس طرح سے رقم طراز ہیں ۔

'و ہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جیسے مکان ، زمان ، جہت ، اہیت ، ترکیب ،

عقل سے پاک رہنا بدعت ہیں تھیں سے ہاور صرتے کفروں کے عقل سے پاک رہنا بدعت ہیں سے ہاور صرتے کفروں کے عقل سے پاک رہنا بدعت ہیں سے ہاور صرتے کفروں کے

ساتھ گنے کے قابل ہے۔اس کا سیا ہونا ضروری نہیں، جھوٹا بھی ہوسکتا ے۔ایسے کو کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں، نداس کی کتاب قابل استناد، ند اس کا دین لایق اعتاد، ایسے کوجس میں ہرعیب ونقص کی مخبایش ہے، جو ا بنی مشخت بنی رکھنے کو قصد اعیبی بنے سے بچنا ہے، جا ہے جرگندگی سے آلودہ ہوجائے،ایے کوجس کاعلم حاصل کیے سے حاصل ہوتا ہے،اس کا علم اس کے اختیار میں ہے، جا ہے تو جاہل رہے۔ ایسے کوجس کا بہکنا، بھولنا، سونا، او تھنا، جاہل رہنا، ظالم ہونا، حتی کدمرجانا سب پچھمکن ہے، كهانا بينا، بيشاب كرنا، ياخانه، كيرنا، ناچنا، تحركنا، نث كي طرح كهينا، عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتی كەمخنىڭ كى طرح خودمفعول بننا، كوئى خباشت، كوئى فضيحت اس كى شان کے خلاف نہیں۔ وہ کھاتے کا مندمنداور بھرنے کا پہیٹ مردی اور زنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔صدنہیں جوف دار کھکل ہےسیوح قدوس نبیس بخشی مشکل ہے، یا کم از کم اپنے آپ کوابیا بنا سکتا ہے اور یمی نہیں بلکا ہے آپ کوجلا (پیدا) بھی سکتا ہے، ڈیو بھی سکتا ہے۔ زہر کھا کر یا اپنا گلا گھونٹ کر بندوق مار کرخودکشی بھی کرسکتا ہے۔اس کے مال باپ، خوف اور مواخذ کا تخرت سے علا حدہ ہوکر بڑی دیدہ دلیری اور چراغ داشتہ جرائت کے ساتھ بے سند، بے جبوت بے بنیاد حیثیت میں اس فرقیہ وہابی کے فرضی خدا کے بارے میں ایسے ایسے اوصاف خبیتہ بیان کیے جیں جس کو دکھ کر رو تکھے کھڑے ہوجاتے ہیں اور لطف بربالائے لطف یہ ملاحظہ کیجے جب کہ حضرت بریلوی کے بزد کی دیو بندی وغیر مقلد حضرات کے علاوہ اور کوئی علاصدہ فرقہ اس دنیا میں نہیں نزدیک دیو بندی وغیر مقلد حضرات کے علاوہ اور کوئی علاصدہ فرقہ اس دنیا میں نہیں ان خواس کے خدا اور رسول کہاں سے آئے؟ اور ان کی نہیں کتا ہیں جس میں ان کے عقیدے، اعمال اور احوال کھے ہوئے ہوں وہ بھی وجود پذیر نہیں ہو سکتے تو لا محالہ حضرت خان صاحب قبلہ اور ان کی کھی ہوئی کتاب '' فاوی رضویہ' کی ایک بے نظیر مورد خواب بہتان آمیز ہمالیہ پہاڑ کے مانند بردی سے بری غلطی ہوئی۔ پھر ایسی اور لا جواب بہتان آمیز ہمالیہ پہاڑ کے مانند بردی سے بری غلطی ہوئی۔ پھر ایسی کتاب کے بارے میں جوغلطیوں، انہا موں، برائیوں سے بھری ہوئی ہے۔

خان صاحب بریلوی کایفرمانا که وه آیت قرآنی تخسانهٔ الیسافیوت و الممراق می محصوف در و الممراق می محصوف در محصوف منطور فلط اتهام دراتهام ، بهتان در بهتان دانعیا ذبالله!

(على حضرت كى چندخطرناك غلطيال)

وہانی، دیو بندی، غیرمقلد کے فرضی خداؤں کوالگ الگ بیان کرتے ہوئے علاحدہ علاحدہ یا کھا ہے کہ وہائی ایسے کوخدا کہتا ہے اور دیو بندی ایسے کو، غیر مقلدایسے کو۔اس سے معلوم ہوا کہ بیتنوں فرقے وہائی ، دیوبندی ،غیرمقلد، الگ الگ اپنا نہ ہی وجود رکھتے ہیں اور مذہبی اصول وقواعد ، مذہبی اعمال واقوال ہے بھی علا حدہ علا حدہ ہیں اور بیتینوں فرقے اصول وفروع کے اختلاف رکھنے کی وجہ سے ایک دوہرے کے مخالف ہیں۔ برصغیر ہندو پاک میں یہ تینوں فرقے وہائی، دیوبندی، غیر مقلد اسے مذہبی اصول وفروع کے اختلاف کے ساتھ الگ الگ موجود ہیں اور ان کے رسون، اعمال، عقاید،عبادت گاہیں بھی سب الگ الگ ہیں۔حالاں کہ بیہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ اس کیے کہ خان صاحب بریلوی اوران کی رضا خانی امت کی اور بول حال میں وہائی صرف ابھی دوفرقوں دیوبندی وغیر مقلد ہی کو کہتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور ان کے نز دیک ہی وہا بی فرقہ ان دونوں فرقوں دیو بندی وغیر مقلد کے علاوہ اور کوئی تیسرا فرقہ موجود جیس ہے۔ پھرخان صاحب نے واقعہ اور اپنی اصطلاح و بولی کے خلاف کیوں اور کیے وہابیوں کا ایک تیسرافرقہ ایجاد کر کے اس کے فرضی خدا کے اوصاف خبیثہ بیان کے ہیں؟ سومعلوم ہونا جاہیے جب خان صاحب قبلہ اور ان کی رضا کانی امت کے نز دیک ہی کوئی وہانی فرق مستقل یا غیر مستقل دیو بندیوں واہل حدیثوں کے علاوہ نہیں ہے تو پھراس کے لیے خدا کہاں ہے آیا اور بداوصاف خبیثہ کہاں سے وست یاب ہوئے؟ اور پھران کے عقیدہ و ندہبی اعمال واقوال وغیرہ کہاں ہے ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے باوجودحضرت خان صاحب بریلوی کااس جزم ویفین کے ساتھ بیکہنا اورلکھنا "وبالى ايسے كوخدا كہتا ہے" بالكل جھوٹ وغلط ہے، افتر اوا تہام ہے، جس كى نظيراس ونيامين جين مل عتى \_

خان صاحب بریلوی کی چوری وسینه زوری: حضرت خان صاحب بریلوی نے اپنے بے باک قلم کی سیابی سے خدا کے

### (اعلى حصرت كى چند خطرناك غلطيال)

ابق

# اعلانات بإزارى

نہ چھٹر اے کہت باد بہاری راہ لے اپنی کے اٹھکیلیاں سوجھی ہیں ہم بے زار بیٹے ہیں کے برچھوٹا و بڑا فرد بیٹے ہیں ہم بے زار بیٹے ہیں واضح رہے کہ حضرات علاے حق بعنی دیوبندی کے ہرچھوٹا و بڑا فرد جناب خان صاحب بر بلوی کی زندگی ہے اب تک فناوی رضویہ کے مندرجۂ بالا بے بیاد الزامات وا تبامات ہے بد ذریعہ تحریر و تقریر بہ با تگ وہال بیا علان کرتے جلے آرے ہیں کہ ہم لوگ خدا کو حاضر و ناظر جان کر اور رب کعبہ کی ہم کھاتے ہوئے کی الاعلان یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بر بلوی نے اپنی کتاب '' فناوی رضویہ' میں اس عنوان کے ساتھ کہ دیوبندی ایسے کو خدا کہتے ہیں اور غیر مقلدا لیے کو، اپنے ساہ اللم عنوان کے ساتھ کہ دیوبندی ایسے کو خدا کہتے ہیں اور غیر مقلدا لیے کو، اپنے ساہ اللم و اتبام جو بے بنیاد والزام واتبام جب اس سے ہم لوگ بے زار اور انکار کرتے ہیں اور علی الاعلان اس خض یا فرتے پر میں میں میں میں میں میں میں میں ہو جزار بار لعنت کرتے ہیں، بلکہ اس خض یا فرتے پر بے خار لعنت و پھٹکار ہوجس نے ویدہ و دانستہ خدا کے بارے میں الزام و اتبام سے بھرا ہو، یہ گندہ عقیدہ اپنی کتاب میں کھر شابع کیا ہو۔

حضرات علمائے دیوبتد اور غیر مقلدین کے اس انکاری اعلان اور اظہار بے زاری کے بعد بھی رضا خانی امت کا بہی رٹ لگائے رکھنا اور یہی نا پاک پروپیگنڈہ کرنا کہ معاذ اللہ دیوبندی اور غیر مقلد جماعت ایسے خدا کو کہتے ہیں، زبر دست سینہ زوری و زبر دست سینہ زوری و زبر دست ایر دازی ہے، جس کی سز اان شاء اللہ آخرت میں بھر پور ملے گر ۔ والی اللہ آخرت میں بھر پور ملے گی۔ والی اللہ آخری !

اب حضرات علما ہے حق کا اٹکاری اعلان ملاحظہ کیجیے اوراس کے بعد جھوٹے پہ

حضور عليه السلام كى شان ميس گستاخي

Andrew Land Barrier Control of the C

The second of th

The Latter and the late of the second state of the late of the lat

ا کابرعلائے دیو بندگی عبارت سے غلط مطلب نکالنے والا اوران پر کفر کے فتو ہے لگانے والا احمد رضا خان ہر میلوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں شدید تسم کی گنتاخی کرتے ہوئے شعر کہتا ہے

> كثرت بعد قلّت په لاكھول درود عزت بعد ذلت په لاكھول سلام

(حدَالِق بخشش مع شرح بخنِ رضا:ص ۲۲۰)

اس شعر میں صاف اور واضح لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ '' ذلت''استعال کیا گیا ہے۔

اب كهال مر گئے عشق رسول كا دعوى كرنے والے؟ كهال مر گئے خودكو " انال سنت و جماعت " كهلوانے والے؟ كهال مر گئے بات بات پر كفر كا فتوى لگانے والے؟ اب كيوں نہيں لگاتے اپنے امام پر كفر كا فتوىٰ؟ برترکی جانب وہابیوں، دیو بندیوں، غیر مقلدوں کے حوالے سے ایسے گندے اور عیب دارا وصاف منسوب کیے ہیں، اس کوفقل کر کے مولانا امرتسری مرحوم نے بیکھا

Kid Para Sikling Ind Gull

یہاں تک تو دہا ہیہ کے خداکا ذکر ہے، جس کود کھے کر قار نین اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجدد بریلوی کس دل و د ماغ کے مالک ہیں۔خدا جانے کون ایسا فرقہ آپ کو بے داری یا خواب میں ملا ہے جس کے خداکی نسبت ایسے اعتقاد ہیں۔ ہم اس کو طفلانا یا مجنونا ند بڑے ۔ ریاوہ اس کہ سکتے۔

ہم ہے ہیں کہ یہ باتیں ہم خواب میں من رہے ہیں یا مجد دصاحب خواب میں برد بردارہ ہیں؟ کیا مجد دکے لیے اتنی ہی دیانت ولیافت کی ضرورت ہے یااس سے زیادہ کی بھی حاجت ہے؟ اے کاش! مجد دصاحب بھی مجلس میں ہمارے سامنے بیٹے کران باتوں کا شبوت دیں تو ہم جانیں ۔ پس پر دہ تو ہرایک مفتری (جھوٹا) کہ سکتا ہے۔ ہم علی الاعلان کہتے ہیں، خدا کو اور اس کے فرشتوں کو اور تمام سننے والوں کو گواہ کرکے کہتے ہیں کہ مجد د ہریلوی کا بیا فتوی ہم پر، دیو بندیوں پر، اور ان کے ذہنی و بایوں پر سراسر بہتان ہے، جھوٹ ہے، افتر اہے، ہمارا خداوہ ہے جس کے صفاتی نام یہ ہیں:

"الوحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المومن، المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، الخالق البارى، المصور، له الاسماء الحسني، لا يخلف الميعاد،

مجدوبر يلوى اوران كتبعين من ركيس انسما يفتوى الكذب الذين لا يومنون O

افترا اور بہتان وہی لوگ کرتے ہیں جن کو خدا پر ایمان نہیں ہوگا.........

ہائے افسوس! مسلمانوں کی برقتمتی کی حدید ہے کہ ہرایک ناخداترس جو جا ہتا

(اعلی حصرت کی چندخطرناک غلطیاں)

قسمیں بنائی گئی ہیں: وہانی، دیوبندی اورغیر مقلد۔اس مثلثی اصطلاح ہے ہم ناواتھی کا اعتراف کرتے ہیں، کیوں کہ دیوبندی اورغیر مقلدین کے سواتیسری قسم وہا ہیدگی ہم نہیں جانے ۔خیر مضمون سے خود معلوم ہوجائے گا۔

مجد دبریلوی (احمد رضاخان صاحب) کے فتو ؤں کا مجموعہ حال میں چھیاہے، جس کی سب سے پہلے زیارت ہم کو مقد مرکز کری ضلع اجمیر میں ہوئی، جس میں اپنے مم راہ فرقوں کا اعتقاد خدا کی نسبت لکھا ہے۔ سب سے پہلے فلاسفہ کا، پھر نصاری کا، پھر نیجر وں کا، پھر قادیا نیوں کا، پھر غیر مقلدین کا۔ ان سب میں سے ہما راحق صرف آخیر تھا، مگر جوں کہ ہم کو شبہ ہے کہ وہائی سے بہتول سع

بلائیں زلف جاناں کی اگر لیتے تو ہم لیتے کہ کہیں ہم ہی مرادنہ ہوں۔ بریلوی اصطلاح میں دیو بندی اس لیے مطعون ہیں کہوہ مسامل تو حید دسنت میں غیر مقلدین کے ہم نواہیں۔ لہذا اس ساری مثلث کوہم اپنے مسامل تو حید دسنت میں غیر مقلدین کے ہم نواہیں۔ لہذا اس ساری مثلث کوہم اپنے

ای حق میں بھے کر جو کھاس میں کہا گیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔

ميرے يہلے خيال كى تغليط:

آج تک میراخیال تھا کہ مجد دبریلوی گوہم ہے کیے ہی کشیدہ اور رنجیدہ ہیں ،
لیکن اپنے خیالات میں دیانت داراہل علم ہول گے۔افسوں آپ کا مجموعہ مقاوی کا مجموعہ مقاوی کی خودہ ی میں اپنے سابقہ خیال کی خودہ ی تعلیط کرتا ہوں ، کیوں کہ جو پچھاس فناوے میں بحرا گیا ہے کسی عالم کا کیا کسی بھلے آدمی بادیانت ہے بھی نہیں ہوسکنا۔ قار کین مندرجی ذیل حوالے سے خودہ ی اندازہ لگالیں گے۔

مولا ناامرتسریؓ کاتحریر کاخلاصہ: اس کے بعداعلیٰ حضرت بریلوی کی وہ ناپاکتحریر جس میں خدائے بزرگ و اعلی حضرت کی چند خطرنا کے غلطیاں کے استعمال کی انتخاب کے انتخاب کی جند خطرنا کے غلطیاں کا معاملے کا ساتھ کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب

#### خان صاحب كادامن اور بهاراباته

اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ ۲۷ رسمبر ۱۹۱۹ء کے اخبار اہل حدیث میں حضرت مجدد بریلوی اور محکمہ تکفیز' کے عنوان سے اس خبیث اور افتر ائی عقیدے کی تر دید کرتے ہوئے بےزاری اور براُت کا اعلان کیا:

حضرت مولانا ثناء الله صاحب امرتسری مرحوم ومغفور نے نہ تو صرف اپنی طرف سے بلکہ دیوبندی جماعت بلکہ دنیائے اسلام کے ہرمسلمان کی طرف سے خال صاحب بریلوی کے اس بے بنیاد خبیث عقیدے سے علی الاعلان اٹکار اور بے ذاری کا اظہار کرتے ہوئے خان صاحب بریلوی اوران کی جماعت رضا خانی کے منہ پر کذب وغروراور دروغ ، افتر اوا تہام کی خاک ڈال دی۔ اس کے علاوہ مولانا مرحوم نے مواخذہ حشر اور دامن گیری آخرت کا حوالہ دے کرایمان ویقین کی روشی میں یہ خابت کردیا کہ خان صاحب بریلوی کا یہ وافاط و خبیث عقیدہ ، کذب وافتر ا،

#### (على حصرت كى چند خطرناك غلطيال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

ہے لکھ دیتا۔ ہائے ایسے مفتری اس روز کیا جواب دیں گے جس روز ان کو کہا جائے گا کہ

اِقُراُ کِتَابَكَ کَفی بِنَفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ٥ مجدو صاحب! والله جب ہم اس مواخذے كا خيال كرتے ہيں جو ايے افتراؤں پرخداكے ہال مقرر ہے تُو ہماراول كانپ جاتا ہے كہ آپ جيے معمراورضعيف آدى وہال كيا جواب ديں گے؟ وہ جواب ہميں بھی تو بتلاد يجيے۔ آه! ہر روز حشر گر پر سند خسر وارا چراکشتن چہ خواہی گفت قربانت شوم تامن ہمہ گويم

A Thomas Annual Control of the Real Property of

ہے۔ وہ اپنی ذات شریف کی فطری طبعی عادلوں، ضد وعنا داور غیظ و فضب سے مجبور و
مدہوش ہوکر اپنے مخالفین کی تر دید و تکذیب میں بے سند، بے ثبوت بہتا نوں اور
اتہا موں کی بے پناہ بو جھاڑ کرتے ہوئے آگے ہو ہے چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنی اس
مخالفانہ ومعاندانہ طرزعمل سے اس قدر آپ سے باہر ہوجاتے ہیں کہ وہ اللہ ورسول،
کتاب وسنت، اولیائے کرام و برزرگان دین حمہم اللہ کی عزت وعظمت کو پامال کرنے
سے بھی بازنہیں آئے۔

چناں چہ بہاں بھی خان صاحب بر بلوی نے اپنی عادت وطبیعت سے مجبور ہو

کر بیخطرناک اور گتا خانہ کھیل کھیلا ہے کہ خدائے برتر و بزرگ کے نام و ذات کے
ساتھ بہت سے ملعون وگندے ، غلیظ کلمات والفاظ منسوب کر کے بڑی ہے باکی وہٹ
دھری سے بیفر ماتے ہیں کہ دیو بندی ایسے کوخدا کہتے ہیں اور غیر مقلدا یسے کو ......
حالاں کہ تمام دیو بندیوں وغیر مقلدوں نے علی الاعلان ان کی زندگی میں اور
برابر اب تک ان فرقوں کے چھوٹے . ۔ علی الاعلان اپنی بے زاری کا اظہار کرتے
ہوئے آرہے ہیں ، گررضا خانیوں کے تمام چھوٹے اور بڑے سنتے ہیں اور من کران سی
کے ہوئے ہیں جی جی کوئی بات ہی نہیں ۔

(على حضرت كى چند خطرناك غلطيال)

بہتان وا تہام کا سر اہوا غلیظ ملخوبہ و ملبہ ہے، جس کو انھوں نے اپنے ذہن و دماغ کے کوڑے خانے سے خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے کر اپنے کاغذی ٹوکروں بین جمع کر دیا، جس کی بد ہوستے ہرموس کا مشام ایہان پھٹا جارہا ہے اور اس کو د کھے کر ہر مسلمان بلکہ ہر شریف و سنجیدہ آ دمی نفرت و حقارت، قدمت و منقصت (نقصان) کا اظہار کرتا ہوا " لَغُنَةَ اللّهِ عَلَى الْکَافِهِ بِینَ" کا وردکرتا ہے ۔

خدا لعنت کرے اس رو سیاہ پر کہ جس کے دل میں ہو بغض پیمبر

> خان صاحب بریلوی نے اللہ تعالی کے نام و ذات کی تو بین و شخفیر کی:

جناب شخ کے ماتھ پہ مہر پارسائی ہے جو یہ بالفعل پی بھی لیس تو پہچانے کہاں جا کیں

یہ سب کو معلوم ہے کہ پرودگار عالم کے مبارک ناموں ہیں سے جومشہور و
معروف اور زبان زدعوام وخواص ہے وہ عربی ہیں ''اللہ'' نام بھی ہے۔ جس کواردو،
فاری میں خدا اور خدا وند بھی کہتے ہیں اور ہندی میں ایشور و پر ماتما، لیکن دنیا کے ہر
دھرم کے ماننے والوں کا متفقہ ومسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ وخدا ، ایشور و پر ماتما کے نام
سے جوہتی پکاری و مانی جاتی ہے وہ ہر طرح کے عیب و نا پا کی سے پاک اور صاف ہو
کرتمام عالیہ کمالات اور ستو دہ صفات سے موصوف و جامع ہے۔ اس میں کی تشم کی
عیب ونقص کا شائبہ بھی نہیں پایا جا تا ، جس طرح اس کی ذات پاک قابل عزت والا پق
عظمت ہے ای طرح سے اس کا نام بھی لا ایق تعظیم و تکریم ہے۔

چناں چہ ہر مذہب والے اس کے نام اللہ، خدا، خداوند، ایشوروپر ماتما کوعزت و عظمت کے الفاظ واوصاف سے یاد کرتے ہیں، پکارتے اور لکھتے بھی ہیں۔ مگر رضا خانیت کے اعلیٰ حضرت کی اس سلسلے میں راہ الگ اور منطق جدا گانہ

"الله عزوجل اليغضب عياه و الحمدلله! فقيرنے وه 🛈 ناياك ملعون کلمات نه دیکھے کہ جب سوال کی اس سطر پر آیا، جس سے معلوم ہوا كرا م كلمات بعينه معونه منقول مول كرا ان ير نكاه نه كى - ينج كى سطریں جن برسوال ہے باحتیاط دیکھیں۔ایک ہی لفظ جواویرسایل نے نقل کیا اور نا وانسکی میں نظر مفہرا وہی مسلمان کے دل پرزخم کو کافی ہے۔ اب کہ جواب لکھ رہا ہوں کا غذید کرلیا ہے کہ اللہ تعالی ملعونات کو نہ دکھائے، نہ سائے۔ جو نام کے مسلمان کائی تو لیک کرتے ہیں اور اللہ عزوجل وه قرآن عظیم اور محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی شان میں ایسے ملعون کلمات، ایس گالیاں ایخ قلم سے لکھتے یا چھاہتے یا کسی طرح اس میں اعانت کرتے ہیں ان سب پراللہ تعالیٰ کی لعنت اتر تی ہے۔وہ اللہ و رسول کے مخالف اوراپنے ایمان کے دعمن ہیں۔ قبر البی کی آگ ان کے ليے بور كتى ہے۔ صبح كرتے ہيں تواللہ كے غضب ميں اور شام كرتے ہيں تو الله كے غضب ميں۔ اور خاص جس وقت ان ملعون كلموں كو آئكھ سے د یکھتے ، قلم سے لکھتے ، مقابلہ وغیرہ میں زبان سے نکا لئے ، یا پھر پراس کا بلكا بجرا بناتے ہیں، ہر كلے پراللہ عز وجل كى سخت كعنتيں، ملائكہ كى شديد لعنتیں ان پراترتی ہیں۔ان ناپاکوں کا بیگمان کہ گناہ تو اس خبیث کا ہے جومصنف ہے، ہم تو نقل کردیے یا چھاپ دیے والے ہیں، سخت مردودو

• جب کرآپ کا بیماحتیاطی طرز عمل ومثالی تقوی تھا تو پھرآپ نے وہائی، دیو بندی اور غیر مقلدا ہے کو خدا کہتے ہیں، اس میں خداو برتر و بزرگ کی جانب ہے سند و ہے جبوت صرف اپنی طرف ہے من گھڑت خدیث و بد بودار الفاظ اور ملعون کلمات جان ہو جو کر بہ قائی حوش وحواس اپنی کتاب قاوی رضوبیہ میں اپنے قلم ہے کیوں لکھے؟ پھراس کی کیوں طباعت واشاعت کی؟ اوراس کی کتابت، طباعت واشاعت کی وجہ ہے ان کلمات ملعونہ ہاتی رہیں گے اور لوگ اس کو جسان کلمات ملعونہ ہاتی رہیں گے اور لوگ اس کو برجیس کے اور لوگ اس کو برجیس کے اور دو گھیں گے اس کا تمام تر عذاب آپ کے نامہ اعمال میں کھا جارہا ہوگا۔ (نور محمد)

(اعلى حضرت كى چندخطرناك غلطيال)

آلودہ میرے خون سے دامان کیے ہوئے

یوں پھر رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں
حالال کرتمام اسلائی فرقوں کا پرشلیم شدہ اور متفقہ عقیدہ ہے کہ خدائے ڈائٹ و
صفات اور اس کے نام و کام کی تو ہین کرنے والا کا فرومر تدہے۔ اس میں کوئی شک
نہیں کہ خان صاحب بر بلوی نے خداکی شان میں کلمات ملعونیہ استعال کیے ہیں ، ان
ک تو ہین و تحقیر قطعاً ویقیناً کی ہے۔ اس حالت میں حضرت خان صاحب اور ان کی
رضا خانی امت کا اسلام وایمان میں کیا مقام اور کیا درجہ ہے؟ اس کا فیصلہ قار ئین کرام
خود کریں گے۔ کیوں کہ اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ رضا خانیو!
ہاتھ کے خون کو تم رنگ حنا کہتے ہو
ہو دامن یہ ہیں دھیے اسے کیا کہتے ہو؟

رضاخانیت کی چھاتی پر بھاری پھراور خان صاحب کی دورنگی کی بدترین مثال:

خان صاحب بالقابہ سے کی سامل نے بیسوال کیا کہ آر بیسا جی ،عیسائی اور دوسرے در بیرہ وہمناور دشمنانِ اسلام جواللہ تعالی وحضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم اوران کی از واج مطہرات رضی اللہ عنہان اور دیگرا دکام اسلام کے بارے میں اپنی کتابوں و تحریروں میں بہت سے گندے الفاظ، ملعون کلمات بد بوداراور خبیث جملے استعال کیا کرتے ہیں تو کسی مسلمان کوان کا پڑھنا لکھنا، طباعت کرنا، اشاعت کرنا یا اس میں کہتے ہی حصہ لینا از روئے فقہ اسلام کیسا ہے؟ ایسا کرنے والا شخص مسلمان رہایا نہیں؟ اوراس کے ہاتھ معاشرتی تعلقات کرلینا جا پڑے یانہیں؟

آپ نے اس کا میہ جواب دیا، اس کو ملاحظہ سیجیے اور پھر آپ کے اس گلابی تقوے اور دور گلی کی داد دیتے ہوئے ان عشق ومحبت کے تھیکے داروں کے منہ پر کذب ودروغ کی خاک ڈال دیے:

#### خان صاحب كى بدكردارى:

ان حالات میں حضرت خان صاحب بریلوی کی ایمانی غیرت اور اسلامی حمیت،اللہ ورسول کے ساتھ بے پناہ عشق ومحبت اور ان کے تقوی وطہارت میں کوئی بھی مسلمان بلکہ ہر دانش منداور عقل مندانسان کو بھی شک وشیم بیس ہوسکتا اور ندان کی جانب نفلہ و تبھر ہے کی کوئی انگی اٹھا سکتا اور ندآ پ کوکوئی ٹیڑھی و ترجیجی نظر ہے و کیے سکتا ہے، بلکہ ہر طرف سے ستایش و مدح سرائی کی شہنائی کی مسرت آفریں آواز سے فضا گوجی رہے گی اور حبذ اوم حباکی صدا و مدحت بھیلی ہوئی نظر آئے گی۔

تكراس تصوير كے ساتھ حضرت قبله كى تصوير كا دوسرارخ ملاحظہ يجيجے كہ وہ كس قدرگندہ و گھناؤنا، بد بوداراورعیب دارہے کہ جس کے دیکھنے کے لیے سی حال میں نہتو المنكهين تيار ہوسكتی ہيں اور ندكان سننے كے ليے، ندول ود ماغ سوچنے كے ليے۔ كيول کہ اللہ تعالیٰ کا بیانقامی کرشمہ ہے کہ وہ بھی بھی فریب کاروں ، افتر اپردازوں کواس دنیامیں سر اویے کے لیے خودان ہی کے اعمال وکردارا بھارکرسا سے کردیتی ہے کہوہ اس سے اپنے ہی ایمان واسلام، تقوی وطہارت کوفنا کے گھاٹ اتار کر ذلت ورسوائی کی قبر میں وفن کردیے ہیں اور ان کے ایمان واسلام عشق ومحبت کے جعر کتے ، حیکتے وصکوسلوں، دعوؤں کی گاگرشریف خودان کے ممل وکردار کے چوراہے پراس طرح سے پھوٹ جاتی ہے کہ جس کی بربوے مشام ایبان پھٹتا جاتا ہے۔کہال تو حضرت خان صاحب قبله کی ایمانی غیرت و کلانی تقوی وطهارت کے شوری شوری کا بیا کم تفا كەن كلمات ملعونە يرجوسوال ميں درج تھا، اچئتى وسرسرى نگاه ۋالنے سے ان كاايمانى کلیجہ پیشتاجا تا تھااورکہاں ہے ملی ، بدکرداری اوراختلاف بیانی کی ہے، بے نمکی ویسیکا ین کا پہ خیال ہے کہ وہالی ایسے کوخدا کہتے ہیں اور دیو بندی ایسے کو، غیر مقلد ایسے کو۔ اس صمن میں خدائے برتر و بزرگ کی شان میں اپنے ذہن و دماغ سے ایسے ایسے کلمات ملعونہ اور الفاظ خبیثہ نکال کراپنی زبان وقلم ہے استعمال کیے ہیں اور اس کواپنی كتاب فناوى رضويه مين لكھ كر بميشہ كے ليے اپنے ليے باتى سيات بنا گئے ہيں۔

#### (اعلى حضرت كى چند خطرناك غلطيال)

المعون گمان ہے۔۔۔۔۔۔ یقیدنا کا پی لکھنے والا، پھر بنانے والا، کل چلانے والا، غرض جان کر کداس میں پجھ ہے کی طرح اس میں اعانت کرنے والا، سب ایک ری میں باندھ کرجہنم کی بجڑ کی آگ میں ڈالے جانے کے مستحق ہیں۔ بیاس ظالم کے لیے ہے جوگرہ بحرز مین یا چار ہیے کی کے دبالے، یاز بدو عمروکی کو ناحق شخت ست کے۔اس کے مددگارکوارشادہوا کر اسلام سے نکل جاتا ہے نہ کہ بیاشر ظالمین جو اللہ ورسول کو گالیاں دیتے ہیں، ان باتوں میں ان کا مددگار کیوں کر مسلمان روسکتا ہے؟۔۔۔۔۔۔ ویتے ہیں، ان باتوں میں ان کا مددگار کیوں کر مسلمان روسکتا ہے؟۔۔۔۔۔۔ کہ پاس دوستان اٹھنا، بیٹھنا حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔ وہ یقینا کا فر ہے۔ اس کے جان سے دور یقینا کا فر ہے۔ اس کی عورت اس کے نکاح ہے۔ اس کے جنازے کی تمازحوام، اس کی عورت اس کے نکاح سے باہر ہے۔۔اس کے جنازے کی تمازحوام، اس کی وسلمانوں کی طرح عسل دینا، کفن دینا، وفن کرنا، اس کے ڈفن میں کو مسلمانوں کی طرح عسل دینا، کفن دینا، وفن کرنا، اس کے ڈفن میں شریک ہونا، اس کی ڈبن میں شریک ہونا، اس کی ڈبن میں

(احكام شريعت: جسم اا-٠٩)

آریوں، عیسائیوں اور دیگر در بدہ وہن وشمنانِ اسلام نے جوالفاظ خبیشہ اور کلمات ملعونہ القدور سول، کتاب وسنت، دین اسلام کے بارے ہیں، استعمال کے ہیں، اس کو کتابوں، رسالوں ہیں چھاپ چھاپ کرشا بع کیے ہیں، اس کے متعلق خان صاحب بر بلوی کے شان وتقویٰ واحتیاط کا بیحال ہے کہ اس کی نقل ور نقل کو دیکھنا گوارا نہ کیا، پھراس کو قلم سے لکھنا اور زبان سے کہنا، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے؟ آپ کی اس ایمانی غیرت اور عشق رسالت کا بیدا دنا کرشمہ ہے کہ ان کلمات ملعونہ کی کتابت، طباعت اور اشاعت بلکہ اس میں کسی شم کی اشاعت میں حصہ لینے والے اور پچھ بھی مدد کرنے والے مسلمان کو کا فرومر تد بنا کر اس کو ہر شتم کے معاشر تی واسلامی تعلقات کر فرون کر دیا گیا اور ان کے تمام از دواجی رشتے ناتے کو حرام قر اردے کراس کی تمام اول ورسل کو نا جا پر اور غیر ثابت النسب کہ دیا گیا۔

(اعلی حضرت کی چند خطرناک غلطیات) باب (۱۰)

#### عبرت كامقام اوررضا خانيول كاانجام

بیکس قدرعبرت کا مقام ہے کہ رضا خانیت کے اعلی حضرت نے القاب و آواب کے ساتھ بڑی ہے ہاکی کی ڈھٹائی ، زبردی ومندزوری سے جان ہو جھ کراہے دل و دماغ کی گہرائیوں ہے ایسے ملعون کلمات، گندے الفاظ پیدا کیے اور پھراس کو غریب و بے جارے وہابیوں، دیو بندیوں، غیر مقلدوں کے بہانے سے خدائے بزرگ وبرتر کی ذات اقدی و نام مبارک ہے منسوب کر کے اللہ تعالی کی جناب میں سخت گستاخی و ہےاد بی کا مظاہر ہ کیااوران کلمات ملعونہ اور ضبیث الفاظ اپنی زبان ہے یر حااور بار بار دهرایا اوراین جی قلم سے لکھا اور اپنے مریدوں سے اس کی کتابت كراني، مقابله كيا، طبع كرايا اور پھران كتابول اور رسالوں كو بار ہاشاليع كيا، جس كوان کے مریدوں اور شاگردوں ،عزیزوں نے پڑھااور لکھااور آج تک ان کے مریدوں کی امداداوراعانت سے اشاعت پذیر ہیں۔اب خان صاحب بریلوی کے فتوے کے رو سے خود خان صاحب ما بہ دولت اور ان کے مرید وشاگرد، عزیز وا قارب جو فتاوی رضوبیری مندرجهٔ بالاکلمات ملعونه، الفاظ خبیشه کو پر صالکھا ہے یااس کی اشاعت میں کسی قسم کی بھی امداد واعانت کی ہے وہ یقیناً کا فر ومرتد ہوئے اوران کا نکاح بھی ٹو ٹا اور اولا دمجمی غیر ثابت النسب ہوئی یائیس؟

یہاں تک باغ بال نے باغ سینیا خون بلبل سے کہ آخر رنگ بن کر پھوٹ نکلا جھرہ گل سے

ایک اورطرح سے:

حضرت خان صاحب بریلوی اوران کی امت کا ایمان واسلام کفروار تداو کے

پلید فقاهت بریلویوں کے مجدد مائد حاضرہ احمد رضا خان بریلوی کی فقاہت اور گندی سوچ سوال: معمولی چھینٹ جس کے پاجامے عورتوں کے ہوتے ہیں، خوش دامن (ساس) کا پاجامدالی چینٹ کا ہواس پراس کے جسم کو ہاتھ شہوت سے جواب: اگراییا کیڑاہے کہ حرارت جسم کی ندمعلوم ہوتو خیر۔ (احكام شريعت: ٢٢،٩ ٢٢) واہ رے مجدد! تیری فقاہت کوسلام۔ ہاتھ لگانے والے کواپنی ساس کی رانوں کی ج حرارت محسوی نہ ہوتو شلوار کے او پرساس کی را نوں سے لطف اندوز ہونے میں خیر لعنت ہاں گندی سوچ پہ!

last the state of the state of

خان صاحب اوران كى امت كارزق:

بہ ہر حال! خان صاحب ہر بلوی جب تک زندہ رہان ہی کلمات ملعونہ اور گندے الفاظ کے ڈھیر کو پیٹ پیٹ کراپنے معزز پیٹ کے لیے ایندھن جمع کرتے رہے۔ اس کے بعدان کی شکمی اور غیر شکمی اولا دونسل نے بھی ان ہی کلمات ملعونہ اور خبیرت کی افاظ کی طباعت واشاعت کواپنے پیٹ کے بھرنے کا ذریعے بنار کھاہے۔ توالی حالت میں خان صاحب اور ان کی رضا خانی جماعت نے اپنے ہی مندرجہ ذیل تول کی شخ اپنی ایمانی تا بوت میں ٹھونک دیا۔ دیکھیے وہ لکھتے ہیں:

"ان سب پر اللہ عزوجل کی لعنت اترتی ہے۔ (بید) اللہ ورسول کے مخالف اور اپنے ایمان کے دشمن ملائکہ اللہ کی شدید لعنتیں اور ان پر اللہ لعنت ہے دنیا و آخرت میں۔ اور (بید) یقیناً کا فرہے۔ اس کی عورت اس کی تکاح ہے۔ اس کی عورت اس کی تکاح ہے۔ اس کی حزازے کی نماز حرام ۔ اسے مسلمانوں کی طرح عنسل دینا، کفن وینا، وفن کرنا، اس کے وفن میں شریک ہونا، اس کی طرح عنسل دینا، کفن وینا، وفن کرنا، اس کے وفن میں شریک ہونا، اس کی

تبريرجاناب حرام ب-"

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خان صاحب قبلہ مع اپنی امت کے اپنے قول وعمل کے مطابق کفر وار تداد کے زلف دراز میں الجھا ہوا نظر آر ہاہے اور اس سے نگلنے کی صورت نظر نہیں آرہی ہے

الجھا ہوا ہے پاؤں یار کا زلفِ دراز میں لو آپ این میاد آگیا

جھوٹ منہ کولگ گیا:

اس کے علاوہ جب ان رضا خانیوں کے ہر چھوٹے بڑے سے ثبوت ما ٹگا جاتا ہے تو صاف صاف کر جاتے ہیں اور بغلیں جھا نکنے لگتے ہیں، جبیسا کہ انھوں نے اپنے مخالفین کے بارے ہیں لکھا ہے۔ لوگوں سے جب دلیل وثبوت ما ٹگا جاتا ہے تو فوراً جھولے بیں جھواتا نظر آرہا ہے۔ کیوں کہ بیسب کو معلوم ہے کہ خان صاحب بر بلوی کو حضرات اکا برعلائے دیو بند سے فطری وظیعی بغض وعناد، ضدھی۔ بہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں براہین قاطعہ ، حفظ الا بمان ، تقویۃ الا بمان ، صراط مستقیم ، تحذیر الناس وغیرہ کتابوں براہین قاطعہ ، حفظ الا بمان ، تقویۃ الا بمان ، صراط مستقیم ، تحذیر الناس وغیرہ سے کھود کھود ، کر بد کر بد کر بد کر بد کر اپنا خود ساختہ اور خود تر اشیدہ ایک اہائت آ میز کفری مضمون بنایا ، پھر ہندہ بیر و پیگنڈہ کر ناشر وع کیا کہ ان کا برعلائے دیو بند نے اپنی مندرج بالا کتابوں بیں اللہ تعالی اور حضورا قدس صلی کہ ان کا برعلائے دیو بند نے اپنی مندرج بالا کتابوں بیں اللہ تعالی اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلی اور قرآن مجید کے بار سے بیں ایس صاف صاف ، کھلی کھلی سردی سردی ، گندی گذری گندی گالیاں لکھی ہیں اور شرم ناک گتا خیاں کی ہیں ۔ جس سے ایمان کا چہرہ زر دو ہوجا تا ہے اور اسلام لرزہ براندام ۔ اور پھران کلمات وگندے الفاظ کو ایک بار کھا ، مکر رسہ کر راس کو نگاہ سے دیکھا ، کان سے سنا اور پھر ان گالیوں ، ملعون کی بار کھا ، مکر رسہ کر راس کو نگاہ سے دیکھا ، کان سے سنا اور پھر ان گالیوں ، ملعون کلموں ، خبیث کلموں کو اپنی کتابوں :

(۱) المعتمد المستند (۲) حسام الحرمين (۳) فناوئ الحرمين (۴) الكوكتبه الشهابيه(۵) سل السيوف البنديه (۲) واقعات السنان (۷) فناوي رضوبيه

آوران جیسی دوسری کتابوں اور رسالوں میں کئی کئی بار پڑھا، لکھا، چھاپا اور چھاپ چھاپ چھاپ اور چھاپ کہات گندےالفاظ اور خبیث جہلے کی گئی مرتبہ شایع کیا اور ان ملعون کلمات گندےالفاظ اور خبیث جملے کی کئی کئی مرتبہ کی کتابت، طباعت، اشاعت میں خود خان صاحب بریلوی نے بدرضا و رغبت حصد لیا۔ آج تک ان کی رضا خانی امت ان گالیوں وملعون کلموں کی طباعت و اشاعت میں حصد لے رہی ہے۔

اور لطف ہر بالائے لطف پید ملاحظہ کیجیے کہ ایک طرف تو ان رضا خانیوں کے عشق ومجت کے دعوے کی چکی بھی چل رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے بید ندموم وملعون مشق خن بھی جاری ہے اور اس کی وجہ سے ان کے دعوائے عشق ومحبت اور اجارہ داری و اسلام کے شیشے میں نہ بال آیا نہ شگاف۔

مخالف اوراپنے ایمان کے وہمن ہیں۔ قبر البی کی آگ ان کے لیے بھڑ کتی ہے۔ صبح کرتے ہیں تو اللہ کے غضب میں اور خاص کرتے ہیں تو اللہ کے غضب میں اور خاص جس وقت ان ملعون حکموں کوآئے ہے۔ و میصے قالم سے مقابلے میں زبان سے نکالتے یا پیچر پراس کا ہلکا بناتے ہیں ہر کلمے پراللہ عز وجل کی بخت العنتیں، ملائکہ کی شدید تعنین اس براتر تی ہیں۔ اس براتر تی ہیں۔

ان ناپاکوں کا یہ گمان کہ گناہ تو اس خبیث کا ہے جومصنف ہے، ہم تو تفل کردینے یا چھاپ دینے والے ہیں، سخت مردود وملعون گمان ہے۔ بیشیناً گالی لکھنے والے، پیچھ بیائی جائے والا، غرض جاں کراس میں پچھ ہے، کی طرح اس میں اعانت کرنے والاسب ایک ری میں با ندھ کرجہنم کی بجر کتی ہوئی آگ میں والے جانے کے مستحق ہیں۔ اور ایسے ہی رضا خانی اور ان کے اعلاحضرت اپنے ہی قول کے مطابق ایسے اشد فاسق و فاجراورا گرتوبہ نہ کریں تو ان سے میل جول ناجایز تول کے مطابق ایسے وستاندا ٹھنا ہیں خول ناجایز ہواں کے مطابق ایسے اشد فاسق و فاجراورا گرتوبہ نہ کریں تو ان سے میل جول ناجایز ہے۔ ان کے پاس دوستاندا ٹھنا ہیں م

وہ یقیناً کافر ہے۔ اس کی عورت اس کے نکاح سے باہر ہے۔ اس کے جازے کی نماز حرام، اسے مسلمانوں کی طرح عسل دینا، کفن دینا، فن کرنا، اس کے فن میں شریک ہونا، اس کی قبر پر جانا سبحرام۔

ر میں رہیں۔ رہاں میں بر پو ہا ہوں ہے۔ اس کو ہم بھی بہر وچیثم تسلیم کرتے ہوئے ان کواوران کی پوری امت کوان القاب وآ داب کا مستحق سمجھتے ہیں مواہب مدعی کا فیصلہ اچھا مرے حق میں زلیخا نے کیا خود یاک وامن ماہ کنعال کا

#### اعلی حضرت کی چندخطرناک غلطیاں

پیٹے پھیر جاتے ہیں اور منہ نہیں دکھاتے ، مگر حیااتی ہے کہ جھوٹ منہ کولگ گئی ، اس کو نہیں چھوڑتے ۔

چناں چہوہ اپنی کتاب تمہید ایمان: ص اہم میں اپنے مخالفوں کے بارے میں مسلمانوں کواس طرح مخاطب کرتے ہیں:

''مسلمانو! ان کے (رضاخانیوں جیسے مفتریوں و کذابوں کے) آزمانے
کوکیا آزمانا، بار ہا ہو چکا ہے کدان (رضاخانی) حضرات سے بڑے زور
وشورت بیدہوے کیے اور جب مسلمانوں نے جبوت مانگافوراً بیٹے گئے اور
پر مندند دکھا سکے، گر حیا اتن ہے کہ وہ رہ جومند کولگ گئی ہے نہیں
چھوڑتے اور چھوڑیں کیوں کر؟ کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ اب خدا و رسول کو
گالیاں دینے والوں کے (اور حضرات علائے جن پر افتر ایا ندھنے والوں
پر) کفر پر پردہ ڈالنے کا آخری حیا ہے ہی رہ گیا ہے۔''

ای طرح نے جب ہم نے حضرت خان صاحب بریلوی اور ان کی امت سے
اس بات کا ثبوت ما نگا کہ فتا وگی رضوبہ میں خان صاحب نے یہ جولکھا ہے کہ دیو بندی
اپ کو خدا کہتے ہیں اور غیر مقلدا لیے کو تو یہ کہاں کہاں ہے، کس کتاب میں ،کس
رسالے ہیں ،کس تحریر ہیں ہے؟ تو اس وقت بیرضا خانی حضرات فوراً منہ پھیر کر پیٹے
اس طرف کر دیتے ہیں اور دیوانوں کی طرح بربرانے لگتے ہیں ،لیکن واراسے ہیں کہ
جوڑٹ سازی اہانت رسول ہمقیرا لہی کی منہ کولگ گئی ہے وہ کہاں جھوٹ سکتی ہے۔

خان صاحب اوران کی امت این بی فتوے سے کافر:

چناں چہ آج تک بیرضا خانی حضرات ان کلمات ملعونہ اور الفاظ خبیثہ کو جو اللہ و رسول اور علمائے حق کی جانب منسوب کیے ہیں اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں، ککھ رہے ہیں، چھاپ چھاپ کرشا بیج کررہے ہیں، سوایسے رضا خانی اور ان کے اعلاحضرت بہ قول خود ایسے ہیں کہ ان پر اللہ عز وجل کی لعنت اثر تی ہے۔ وہ سب اللہ ورسول کے

#### (على حضرت كى چندخطرناك غلطيان

باب

#### فناوی رضوبیکی آنھویں بہاڑی غلطی شریعت مطہرہ پرنایاک بہتان

و کیھنے ہیں تو مجھی معلوم ہوتی ہے گر سانپ بن جاتی ہے اس کی زلف بل کھانے کے بعد فاوی رضویہ کے مضامین ومسامل کی غلطیوں اور اس میں مندرج اتہاموں اور بہتانوں کی فہرست تو طویل ہے۔ اس کی اس کتاب میں گنجایش نہیں۔

اب ذرامسامل کے سلسلے میں ایک مسئلے کی فقہی ودینی حیثیت ملاحظہ سیجھے۔اس کے ساتھ ہی جناب خان صاحب قبلہ کے فقیہا نہ و عالمانہ القاب اور آ واب کودیکھیے تو ثابت ہوجائے گا کہ بیسب پچھ بت کے آرز وئے خدائی کے علاوہ اور پچھ بیں ہے۔ ثابت ہوجائے گا کہ بیسب پچھ بت کے آرز وئے خدائی کے علاوہ اور پچھ بیں ہے۔ آپ نے آپ نے قاوی اس کے باؤں پانی سے دھوکر اس میں بیکھا ہے کہ جونئی ولین بیاہ کر گھر میں آئے تو اس کے پاؤں پانی سے دھوکر اس دھون کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑ کنامستحب و باعث برکت ہے اور اس پانی سے وضوبھی جایز ہے۔

ان كالفاظيين:

''دلبن کو بیاہ کرلائیں تومستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھوکر پانی مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکیں۔ اس سے برکت ہوتی ہے۔ یہ پانی بھی قابل وضور بہنا چاہیے۔''

(فآوی رضویہ کتاب الطہارت باب الهیاه: جام ۴۵۵) ہرمسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ مستحب، متبرک، قابل وضو وغیرہ بیرسب شریعت محر کے اصطلاحی الفاظ ہیں۔اب اگر کوئی مسلمان بیر کہتا ہے کہ فلاں چیز مستحب شرمناك

''مولانا''احمد رضا بریلوی کے بیان کردہ فقہی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے کوخود سے بیہ پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا پیخص''مولانا''ہیں بھی کہ بیس؟ ان میں سے چندمسائل بیہ ہیں:

(۱) نماز میں احتلام ہوااور منی باہر نہ آئی کہ نماز تمام کرلی اس کے بعداتری توعسل واجب ہوگا گرنماز ہوگئی۔ واجب ہوگا گرنماز ہوگئی۔

یہ بریلوی کس طرح نماز پڑھتے ہیں جس سے حالتِ نماز میں انھیں احتلام ہوجا تا ہے؟ اور بہلوگ منی کے باہر نکلنے سے پہلے پہلے نماز بھی پوری پڑھ لیتے ہیں؟

(۲) نمازی اپنی نماز میں اپنی یا ہے گائی عورت کے فرج کے اندر کی طرف نظر کرے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ (فقاد کی رضویہ، کتاب الطہارة: ص ۲۷)

ان مسائل کو پڑھ کر میں تو بیسوچ رہا ہوں کہ جب بریلوی اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوں گے تو اپنی یا پرائی عورت کو کس ہیئت (Angle) میں سامنے بٹھاتے یا لٹاتے ہوں گے کہ و وان کی فرج داخل یعنی شرم گاہ کو دیکھ سکیں؟

ایک طرف بربلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت ہیں اور دوسری طرف ہمارے آتا سیدنا حضرت محم<sup>مصطف</sup>یٰ صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ

''الله کی عبادت اس طرح کروگویاتم اسے دیکھ رہے ہواور اگر ایسانہیں تو پھریوں مجھو کہ وہ تہہیں دیکھ رہاہے''۔ '' مستحب وہ کہ نظر شرع میں پہند ہو، گرتزک کچھٹا پہند نہ ہو۔خواہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے کیایا اس کی ترغیب دی۔اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے میں مطلقاً کچھٹیں۔'' (بہارشر بعت:ج۲ہم ۹)

حبیها کدمتیب کی به تحریف ہوئی کداس کافعل وعمل نظر شرع میں پہندیدہ ہو، خواہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے اس کو کیا ہو یانہ کیا ہو، مگر خوون کرنے کی صورت میں اور لوگوں کواس کو کرنے کی ترغیب دی اور شوق دلا یا ہواور عمل کرنے پر اجروثواب کے استحقاق کے اعلان کیا ہواور نہ کرنے پر نہ عذاب وعقاب۔

تومستحب کی اس تعریف کی روشنی میں نئی دہمن کے پاؤں کا دھون جس کوخان صاحب بریلوی نے بڑے زور وشور سے اپنی ذہانت، من مانی حیثیت سے مستحب متبرک اور قابل وضوقر ادیا ہے۔ سواس کے لیے بیضر وری ہے کداس میں بھی شریعت محر سیکی اور تابلی وضوقر ادیا ہے۔ سواس کے لیے بیضر وری ہے کداس میں بھی شریعت محر سیکی پیندیدگی یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل یا آپ کا شوق ورغبت دلانا، یا اجرو تواب کا اعلان موجود ہو، لیکن دنیائے اسلام کے تمام علائے کرام و فقہائے مطام ، آئمہ جمتہ تدین (جمہم اللہ تعالی) پر بیدواضح اور روشن ہے کہ نئی دہمن کے یاؤں کے عظام ، آئمہ جمتہ تدین (جمہم اللہ تعالی) پر بیدواضح اور روشن ہے کہ نئی دہمن کے یاؤں کے دھون کے متعلق اسلامی شریعت یا شارع علیہ السلام نے نہ تواپی پسندیدگی کا اظہار کیا اور نہ نہ کی کا اور نہ تو گھرا کی بے سند، لیے اور نہ تو گھرا کی بے سند، لیے بیاد، ہے دلیل ، ہے کارامر کومستحب و متبرک اور قابل وضوقر اروینا اللہ ورسول اور ان بیاد، ہے دلیل ، ہے کارامر کومستحب و متبرک اور قابل وضوقر اروینا اللہ ورسول اور ان کی دین شریعت پرافتر اوا تہام کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے؟

اور بیدمسئلہ بھی خان صاحب اور ان کی امت کانشلیم شدہ ہے کہ اللہ ورسول پر افتر اکرنے والے گذاب وجھوٹے نامرا داور نا کام ہوتے ہیں۔ان کونہ تو اس دنیامیں کامیا بی نصیب ہے اور ندآ خرت میں۔

اب خان صاحب بریلوی نے دلہن کے پاؤں کے دھون کے متعلق جو کذب بیانی ، افتر اپر دازی اور بہتان سازی کی ہے وہ حد در ہے لایق مذمت و قابل نفرت ہے۔اگر اس سے ایک طرف کتاب فتاوی رضویہ کے بے نظیری و بے مثالی کا بھانڈا ہے یا فلال چیز ہاعث برکت ہے یا اس پانی سے وضوجایز ہے تو اس کا میہ مطلب ہوتا ہے کہ قرآن وحدیث اور فقہ کی معتبر کتابول اور آئمہ مجہدین کے قباوے وفر مودات میں میہ مسایل اور اس کے اصطلاحی الفاظ مستحب ومتبرک وغیرہ کھے ہوئے ہیں۔ تو اس مشہور اصول وقاعدے کے مطابق جب انھول نے اپنی کتاب فناوی رضویہ میں نیکھا کہ دلہن کے بیاول کا دھون بیانی مکان کے کونوں میں چھڑ کنامستحب ومتبرک ہے اور وہ پانی قابل وضو بھی ہے۔ تو لا محالہ خان صاحب بریلوی کے ذمے بیضروری تھا کہ اس سخباب وتبرک اور قابل وضو ہونے کا ثبوت وحوالہ قرآن وحدیث یا فقہ کی معتبر کتابوں میں سے کسی کتاب کا نام وصفحہ مطبع اور مصنف کا نام بھی کھتے ، لیکن خان صاحب بریلوی نے در مصنف کا نام بھی کھتے ، لیکن خان صاحب بریلوی نے ایسانہیں کیا۔

خان صاحب بریلوی نے بڑی دیدہ دلیری و بے باکی ہے علی الاعلان شریعت مطہرہ پر افترا (جھوٹ) کرنے والے بھی کامیاب و بامراذ ہیں ہوتے۔

ایطرے:

"شریعت پرافتر ااوراتهام اورتحلیل حرام اور قاطع اسلام ہے۔" (احکام شریعت: جسم ۲۳)

توخان صاحب بریلوی قرآن مجید کے روسے اورخودا پنے قول کے مطابق کیا ہوئے؟اس کا فیصلہ قار کین کرام کریں۔

صدرالشريعة كى نظريس اعلى حضرت كيا ہوئے؟

اب اس سلسلے میں مستحب و متبرک وغیرہ جواسلامی وشرعی اصطلاح ہے اس کی تعریف خوداس فرقے کے صدر الشریعة مولوی امجدعلی صاحب گھوسوی کی زبان وقلم سے سنیے، دیکھیے اور فیصلہ سیجھے۔ مندرجۂ بالا مسئلہ اور اس کے لکھنے والے خان صاحب بریلوی کی فقہی صلاحیت وعلمی دیانت کی وادد ہجیے۔

#### رضاخانیول سے پرزورمطالبہ

اگرچہ اس وقت خان صاحب بریلوی زندہ ہیں میں ورنہ تو ان ے کہن گرج کے ساتھ اس کا ثبوت مانگاجا تا اور دلیل طلب کی جاتی ، مگر وہ تبین تونہ ہی ، آج ہندویاک میں ان کے حکمی وغیر حمکمی اولا داور وار ثین بڑے بڑے القاب وآ داب کی میری باندھے اور صدری سنے اور فضایل و مناقب کے لیے کہے کرتے اور مریدوں کے بخشے ہوئے تقش ونگار سے رنگین رو تھلے وسنہرے عباوقبااوڑ ھے پچھاتو نام نها دخانقا ہوں میں دوزانو بیٹھے ہوئے گنڈوں وتعویذوں کا متغل فرماتے ہوئے حصول رزق میں مصروف ہیں اور کچھ بزرگوں کی قبروں کی چڑھائی ہوئی جاوروں کواوڑھ کر شہربہ شہر، گاؤں ورگاؤں مارے مارے چررہے ہیں اور دروازوں پردستک دے دے كرجهاڑ پھونك، جنتر منتر كے ذريع آ ذوقة حيات اور پيك كے ليے ايندهن جمع كرنے ميں مشغول ہيں۔خان صاحب بريلوي كے ايسے شكمي وغير مسلمي اولا دول سے یرز ورمطالبہ کرتا ہوں کہ فناوی رضوبہ میں لکھے ہوئے اس منظے کا کہنی دلہن کے یاؤں كا دهون مستحب، متبرك اور قابل وضو ب توململ و مدلل ثبوت قرآن وحديث، فقه اسلامی کی کسی کتاب میں دکھلائیں، لیکن دنیا کے مسلمانوں پر بیدواضح ہے کہ اس ضلالت آميز ، لغوولا يعنى خرافات كاشر بعت محمدى مين سي جگدا شار تأو كنايتاً جهي تذكره نہیں۔ پھرصراحثاً واعلاناً چہ معنی دارد؟ اگر بالفرض ان رضا خانیوں کے پاس اس کا ثبوت بنوت ہے تو اعلیٰ حضرت! آپ لوگوں سے بیسوال ہے کہ بیشوت کہاں ہے؟ کس كتاب، كس رسالے، كس فتوے ميں؟ ہاں ثبوت وكھاتے ہوتو كس دن كے ليے اٹھا ركها؟ دكھا وَاورنبيس دكھا سكتے اوراللہ تو جانتا ہے كہبيں دكھا سكتے تو ديكھوا برضا خانيو! قرآن عظیم تمہارے کذاب ہونے کی گوائی ویتاہے۔

#### (اعلى حضرت كى چندخطرناك غلطيال)

ندامت ورسوائی کے چوراہے پہ پھوٹ جاتا ہے تو دوسری طرف خان صاحب بریلوی اپنی افتر اوا تہام سازی کی وجہ ہے دنیاوآ خرت کی ٹاکامی ونامرادی کی بدترین سزامیں مبتلانظرآ رہے ہیں۔

آب قارئین کرام کے سامنے بیہ مقدمہ پیش کرکے فیصلہ جاہتا ہوں کہ ان حالات میں خان صاحب بریلوی اور ان کی امت کا اسلام وایمان میں کیا مقام ہے اور بیلوگ اس وقت کس عہدے ومرتبے پرفایز ہیں۔ (جہنم کے اعلیٰ مقام حاویہ میں) اور بیلوگ اس وقت کس عہدے ومرتبے پرفایز ہیں۔ (جہنم کے اعلیٰ مقام حاویہ میں) کوئی ان کی قساکی بندشوں کو پچھے نہیں کہتا مرا ذوق جنوں ہی مفت میں بدتام ہوتا ہے

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

#### خان صاحب كى كثرت تصنيف

علمی برتری براستدلال ایک تحقیقی جایزه بقلم: حضرت علامه دُاکٹر خالد محود مدخلا

مولانا احمد رضاخان کی اس حقیقت پسندی کی ہم داددیۃ ہیں کہ آپ نے تقبیر یا حدیث کی کسی خدمت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ اس کی کوئی شہادت موجودتھی۔ تاہم ان کے پیردؤں نے بہ مصداق

> پیرال نے پند و مریدال سے پراند آپ کوتفیر وحدیث کی خدمت میں بھی اٹھانے کی بہت کوشش کی ہے۔

(دیکھے المیزان، احمد ضائبر اس ۳۰۹) علمی دنیا سے متعارف کرانے کی جذباتی حرکت:

ا۔ تفیر میں بیضاوی شریف، معالم النزیل اور درمنثور کے جاشیے لکھتے کا دعویٰ کیا ہے پڑھنے والے کا ذہن فورا اس طرف جاتا ہے کہ جس طرح الصاوی علی الجلالین، القنوی علی البیصاوی، خفاجی علی البیصاوی، عبدالحکیم علی البیصاوی اور انتصاف علی الکشاف وغیر ہاتفییری حواشی ہیں، مولا نا احمد رضا خان نے بھی کچھا یسے ہی جاشے لکھے ہول گے۔ اپنے حلقوں کوخوش کرنے کا بیدا یک حیلہ بنارکھا ہے، ورنہ کہاں مولا نا احمد رضا خان کا علمی مقام اور کہاں ان کتابوں کی علمی خدمت؟ آخر دونوں میں پچھ تو مناسبت جاہے۔

اعلى حصرت كى چندخطرناك غلطيال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

فِإِذْ لَمُ يَاتُوُ بِالشَّهَادَةِ فَاُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُوُنَ.

"جب ثبوت ندر عَيَى والله كزويدوى وق جبوث بين"

چول كداس فرمان البى اورآيت قرآنى كے مطابق جوكوئى كى مسئلہ وحكم كے بيان كرنے پركوئى دليل كتاب وسنت اوراجاع امت ہے نہ پیش كر سكے وہ جمونا ہے اوردين محمدي پرافتر او بہتان بائد ھنے والا بھى ہے۔

اب قارئين كرام ہى اس كا فيصلہ كريں كہ حضرت بريلوى قرآن مجيد كے استدلا كى روشى بین كس مقام كے ستحق ہيں اوركس لقب كے سزا واراور؟ اسلام بین ان كے ليے كوئى جگہ ہے يانہيں؟ اوراگر ہے تو وہ كيا ہے؟ براہ كرم آپ فيصلے ميں جلدى نہ كريں، خوب موج شمجھ كراس مسئلے كو طے كريں۔

وَمَا عَلَيْهَا إِلَّا الْبَلَا غُ

The second of th

نور محدمظا هری مدرسه کنز العلوم، ثانلژه ، شلع فیض آباد- یو پی ۱۲ (جنوری ۱۹۸۰ء بدروز سنیچر ( جفته ) میں ملے گی۔ (ویکھیے: ص ۲۰۰۷)

جب حقیقت حال کا جایزہ لیں گے تو بات کچھ نہ نکلے گی، اپنے آپ کوخوش کرنے کے لیے ایک فہرست ضرور سامنے آ جائے گی۔ جس شخص نے حدیث ہا قاعدہ نہ کہیں پڑھی ہونہ پڑھائی ہواس کا حدیث کی کتابوں کے شرح وحواشی لکھنا ہھی کوئی لکھا پڑھا آ دمی تسلیم نہ کرسکے گا۔ اپنے جاہل مریدوں میں بات چل جائے ، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

سا۔ اسی طرح عقاید و کلام کے عنوان سے بھی ایک کمی فہرست وی گئی ہے اور عقاید کی جتان سے عقاید کی جتنی کتابوں کے نام ان کے علا کو یاد تھے یا انھوں نے من رکھے تھان سے پہلے لفظ '' حاشیہ'' کا اضافہ کر کے انھوں نے انھیں مولا تا احمد رضا خان صاحب کی تالیفات میں لکھ دیا ہے۔ جیسے حاشیہ شرح مقاصد، شرح مسامرہ ومسائرہ، حاشیہ بین عضد بیہ حاشیہ شرح مواقف، حاشیہ شرح مقاصد، شرح مسامرہ ومسائرہ، حاشیہ بین النو قد بین الکلام والزندقہ وغیرہ۔ (ایننا: ص ۴۰۹) حالاں کہ بیعلی حاشیے نہ کہیں عالم وجود میں آئے نہ کسی مطبوعہ یا غیر مطبوعہ شکل میں دنیا کے کسی حصے میں موجود ہیں۔ مولا نااحمد رضا خان نے کسی کتاب کے حاشیہ پر کہیں بینوٹ بھی دیا کہ کتاب کس میں خریدی گئی یا کہاں سے لی گئی تو اسے بھی ان لوگوں نے حاشیہ کتاب کے نام سے میں خریدی گئی یا کہاں سے لی گئی تو اسے بھی ان لوگوں نے حاشیہ کتاب کے نام سے حضرت کی تالیفات میں لکھ دیا اور دنیا کو بتایا کہ حضرت نے بیالمی کام بھی کیا ہے اور میں کی عقاید وکلام پر گہری نظر تھی۔

متوازى عقايد ہے كم علمى:

متوازی عقاید کا انھیں کہاں تک علم تھا؟اس باب میں شیعہ فرقے کوہی لیجے۔ آپ نے شیعوں کے ردّ میں ایک رسالہ ردّ الرفضہ بھی تالیف فرمایا،لیکن آپ شیعہ حضرات کی اصل کتابوں سے کہاں تک آشنا تھے؟اس سلسلے میں مندرجہ دُیل روایت رغور تیجھے۔

#### (اعلى حصرت كى چندخطرناك غلطيال)

جب پوچھا جائے کہ بیعلمی حاشے کہاں ہیں؟ تو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی چھپے نہیں۔ جب پوچھا جائے کہ کب چھپیں گے؟ اب تو مولا نا کو وفات پائے بھی ساٹھ سال 🗨 نے زیادہ ہونے کو ہیں؟ تو کہتے ہیں پتانہیں۔اگر پچھ ہوتو پتا ہو!

بات صرف بیہ کہ جس طرح علا حضرات اپنی زیر مطالعہ کتابوں پر کہیں کہیں اپنی یا و داشتیں اور نوٹ کھے لیتے ہیں یا اضافی حوالے لگا دیتے ہیں تا کہ ضرورت کے وقت آسانی ہے وہ مقام نکال سکیس ، مولا تا احمد رضا خان نے اپنی ان کتابوں پر کہیں اپنے حوالے لگائے ہوں گے اور کہیں کہیں یا و واشت کے نوٹ لکھے ہول گے۔اُن پڑھ مریدوں نے انھیں علم تفییر کی خدمت اور بیضاوی و معالم کے علمی حاشیے سمجھ لیا حالاں کہ حقیقت پچھ بھی نہیں۔ مولا تا کوعلمی دنیا میں لانے کی ایک جذباتی حرکت حالاں کہ حقیقت پچھ بھی نہیں۔ مولا تا کوعلمی دنیا میں لانے کی ایک جذباتی حرکت

ان لوگوں نے مولانا احمد رضا خان کے پندرہ پندرہ بیں بیں صفحول کے رسالوں کوجن میں کسی مسئلے کی بحث تھی علم تفسیر کی خصوصی خدمت سمجھ لیا اور بیہ کہہ کر کے مولانا نے تفسیر پر بردی کتابیں کھی ہیں ،اپنے آپ کو مطمئن کرلیا۔

ب حدیث پڑھے شرح لکھنا، چمعنی دارد؟

۲۔ حدیث میں ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ مولا تا احمد رضا خان کے پاس حدیث اورعلم رجال کی ۴۳۸ کتا ہیں موجود تھیں۔ ان میں منداحمد، فتح الباری، بینی علی البخاری، مرقات اور تہذیب البترذیب جیسی ضحیم کتا ہیں بھی تھیں۔ مولا تانے ان کتابوں پر کہیں ایج حوالے لگائے ہوں گے اور بیا و داشتیں کھی ہوں گی، ان کے پیروؤں نے انھیں بھی علم حدیث کی مستقل خدمت سمجھ لیا اور دعویٰ کیا کہ مولا نانے ان ۴۳۸ کتابوں پر علمی حاشیوں کی ایک لیمی فہرست آپ کو المیزان کے احمد رضا نمبر حاشیوں کی ایک لیمی فہرست آپ کو المیزان کے احمد رضا نمبر حاشیوں کی ایک لیمی فہرست آپ کو المیزان کے احمد رضا نمبر

<sup>•</sup> زر نظر کتاب "..... چندخطرناک غلطیان" کی اشاعت کے وقت ایک کم نوے سال بیت رہے ہیں۔ (ناشر)

(اعلى حضرت كى چند خطر ناكر غلطيان)

مطبوع شکل میں موجود نہیں۔ جنتی کتابوں کے ان لوگوں نے کہیں سے نام سنے ہوتے
ہیں لفظ "شرح" بوھا کر جھٹ سے اسے الف لیلہ کی داستان میں شامل کرویتے
ہیں۔احساس کم تری کی انتہاہے۔

فآوي رضويه كالضخيم جلدول كالأهندورا:

۵۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کا پچھ کام اگر کسی شکل میں موجود ہے تو وہ فاوئی رضوبہ ہے۔ آپ کے شاگر دمولا ناظفیر الدین بہاری نے آپ کی تقنیفات کی ایک فہرست الجمل المعد د تالیفات المجدد شایع کی ، جس میں آپ نے آپ کی ۲۵۰ کتابوں کے نام ذکر کیے ہیں۔ ان لوگوں کو بعد میں پچھاور نام بھی ملے اور انھوں نے بھر ۸۸۸ تقنیفات کی فہرست ایک نئی ترتیب سے پیش کی۔ اس وقت وہی ہمارے سامنے ہے۔ اس میں فناوی رضوبہ۔ نمبر ۲۹۳ میں فدکور ہے۔

ہم نے فقادی رضوبی ممل حاصل کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ بیر اضخیم جلدیں کہیں موجود نہیں۔ جلدیں کہیں موجود نہیں۔ اب تک صرف اس کی پانچ یا چھ جلدیں شایع ہوئی ہیں۔ کتاب کی مقبولیت کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مولا نا موصوف کی وفات کو اب کتاب کی مقبولیت کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مولا نا موصوف کی وفات کو اب کتاب کی مقبولیت کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مولا نا موصوف کی وفات کو اب کتاب کی مقبولیت کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مولا نا موصوف کی وفات کو اب کتاب کی مقبولیت کہیں ہوجو وزہیں۔

اس فہرست میں فتاویٰ رضوبہ کے علاوہ ہمیں ان کتابوں کے نام بھی ملے، جن میں سے بعض کوان کے متعلقہ نمبر کے ساتھ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں:

٢١٨\_الاحكام والعلل في اشكال الاحتلام والبلل

٢٣٢ \_ الجود الحلوفي اركان الوضوء

ا ۱۵ بيان الوضوء

٢٣٣ \_ تنويرالقنديل في احكام المنديل ٢٣٥ \_ لمع الاحكام ان لا وضوء من الزكام

١٣٣٧\_الطرازالعلم

٢٨٥ \_قوانين العلماء

ہاری چرت کی انتہاندرہی کہمولانا احدرضا خان صاحب کے بیرسالےان

(اعلى حضرت كى چند خطرناك غلطيال)

حافظ امیر اللہ صاحب بریلوی کی کسی شیعہ عالم سے تکرار ہوگئی تو انھوں نے شیعہ اعتراضات کے جوابات کے لیے مولا نا احمد رضا خان صاحب کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے کیا کہا، اس کے لیے اس روایت کو دیکھیے اور خان صاحب کی علمی قابلیت کی دادد بیجیے۔

حافظ سرداراحمد بریلوی لکھتے ہیں کہ مولوی احمد رضاخان صاحب کی طرف ہے ان کو جواب ملا کہ ہاں! جواب تو ممکن ہے، گر ایک ہزار رُپیہ ہونا چاہیے۔ حافظ صاحب نے فرمایا: آخر جواب کے لیے اتنی کیٹررقم کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ان کی ندہبی کتا ہیں خرید کرمطالعہ کی جائیں گی ،اس وقت جواب لکھا جائے گا، بغیر اس کے جواب مکن نہیں ہے۔

#### داستان الف ليله:

المرات كوياد تنه ياست تنها أورا أصول فقد كي خدمات مين جنتي كتابول كے نام ان معزات كوياد تنه ياست تنها أهول نے ان سے پہلے لفظ " حاشية" اضافه كر كے أخين مولا نا احدرضا خان كى تاليفات مين شار كرديا جيسے حاشيہ فوائح الرحموت، حاشيہ كتاب شرح الا شباہ، حاشيہ الا اسعاف، حاشيہ التحاف، حاشيہ كشف الغمه، حاشيہ كتاب الخراج، حاشيہ معين الحكام، حاشيہ ہدايه، حاشيہ خاشيہ جامع الفصولين، حاشيہ جامع المود، حاشيہ مراتی الفلاح، حاشيہ جمع الانهر، حاشيہ جامع الفصولين، حاشيہ جامع المود، حاشيہ بحالرائق، حاشيہ بين الحقائق، حاشيہ خاصة المنابي ماشيہ عنينة استملی، حاشيہ رسايل شامی، حاشيہ فتح المحين ، حاشيہ خطا دى على الدر الحقائق، حاشيہ فقادى عالم كيرى، حاشيہ فقادى خاني، حاشيہ فقادى عزيزيہ حاشيہ فقادى مزيزيہ حاسيہ فقادى مزيزيہ حاشيہ فقادى مزيزيہ حاشيہ فقادى مزيزيہ حاسيہ فقادى مزيزيہ حاشيہ فقادى مزيزيہ مزير مزيزيہ مزيزيہ مزيزيہ مزيزيہ مزيزيہ مزيزيہ مزيزيہ مزيزيہ مزيزيہ

یدایک الف لیلد کی داستان ہے جومولا نا احمد رضا خان کی علمی خد مات کے نام سے مریدوں کو سنائی جار بی ہے۔ بیعلمی حاشیے ونیا کے کسی کونے میں مطبوعہ یا غیر

#### (اعلیٰ حضرت کی چند خطرنا کے غلطیاں 🕶 🕶 🕶 💮 💮 💮

٢٣٦- بداية المتعال في حدالاستقبال

٢٢٢\_او في اللمعة في اذان الجمعه

٢٥٩ \_رعاية المذمبين في رعاية الطبتين ٢٥٣ نعم الزاداروم الضاد

227- از بارالانوارس صباصلوة الاسرار

٢ ١٤- اجتناب العمال عن فناوى الجهال

مجرہم نے فہرست تصنیفات میں ان نمبروں پران کتابوں کے نام بھی دیکھے:

۳۵-حیات الموات ۱۳۵۳ میقل الرین ۱۳۵۳ از کی البلال ۱۵۵ الز برالباسم

١٥١ يجلى المشكوة الفائحة

١٦٠ الحرف الحن ١٤٠ المحارب

٣ ١٤ ـ بذل الجوائز ١٩٥ ـ ١٩٥ ـ النبي الحاجز

٢٠٠ - الاعلام بحال البخور في الصيام ٢٠٠ - الوفاق المهين

٢٠٠٠\_تفايرالاحكام ٢٠١٠

٢١٥ طريق اثبات البلال ٢٢٨ - بدايد البخال في احكام رمضان

٢٣٥\_ البادى الحاجب ٢٥٦ اليدورالا جله

٣٥٣\_اتيان الارواح - ٢٣٣\_رادع العيف

٩ ٢٤١ - العروى المعطار ١٨٠٠ - ١٨٠ - المنت المتازه

١٥٠٥ ـ ١عز الاكتناز

یه چوبیس رسالے بھر جمیس قناوی رضویه کی جلد چیارم کے صفحه ۲۳۵، ۱۷۲، ۱۷۳۵، ۱۷۲، ۱۷۳۸، ۱۷۸۰ میلاد چیارم کے صفحه ۲۳۲، ۱۹۵، ۱۲۹، ۱۹۵، ۱۳۲، ۱۹۵، ۱۳۲، ۱۹۵، ۱۳۳، ۱۹۵، ۱۳۳، ۱۹۵، ۱۳۳، ۱۷۸، ۱۳۳، ۱۷۸، ۱۳۳، ۱۷۸، ۱۳۳، ۱۷۸، ۱۳۳، ۱۷۸، ۱۳۳، ۱۷۸، ۱۳۳، ۱۷۸، ۱۳۳، ۱۷۸، ۱۳۳۰ میل بھی ملے۔

#### (اعلى حصرت كى چند خطرناك غلطيال)

ے فتاوی رضوبی کی جلداول میں بھی دیے گئے ہیں اور فہرست فدکور میں انھیں فتاوی ارضوبی کے علاوہ مستقل کتا ہوں کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ قار کین کرام سمجھ گئے ہوں گئے کہ فتاوی رضوبی کی ضخامت بڑھانے کی بیابک تدبیر تھی اور دوسری طرف مولانا کی کثرت تصنیفات اور علمی خدمات کا شہرہ بھی چیش نظر تھا۔

پھر ہم نے مندرج ہونیل رسالوں کواس فہرست کے ان تمبروں میں دیکھا: ۱۲۷ منبر العین فی تحکم تقبیل الا بہامین ۱۳۲ مالیا کی من السکر ۱۳۲ منبر العین فی تحکم تقبیل الا بہامین المالی من السکر ۱۸۲ منبر القبیل بطہارۃ الکلب ۱۸۷ مار حاجز البحرین الواتی عن جمع الصلو تین ۱۸۸ میں الا جرفی اذان القبر میں اذان القبر المالی جرفی اذان القبر

منیر العین ۱۰۵ صفحات پر، الاعلی من السکر ۲۵ صفحات پر، سلب الثلب ۲۵ صفحات پر، حاجز البحرین ۱۳ ااصفحات پر اور ایذ ان الاجر برزی تقطیع کے ۱۵ صفحات پر مشتمل رسالہ جات ہیں اور ان کے مجموعی صفحات ۲۸۵ بنتے ہیں۔

یدرسایل بھی فیاوی رضویہ کی جلد دوم جوہ ۵۵ صفحات پر مشتمل ہے اس میں صفحہ
السمان ۱۲۳۱،۵۸،۸۸، ۱۲۳۵ اور صفحہ ۵۳۵ پر ملے۔ ہم پھر جیران ہوئے کہ فیاوی رضویہ کی صفحہ
ضخامت بردھانے کے لیے کس طرح ان کتابوں کو اس میں شامل کرلیا گیا ہے اور پھر
میک فہرست تالیفات میں ان کا نام فیاوی رضویہ کے نام کے علاوہ مستقل تصنیفات کی حیثیت ہے بھی اس میں موجود ہے۔ اس طرح مولا نا احمد رضا خان صاحب کے ان
دسالوں کوفہرست تالیفات میں ان فہروں میں دیکھا:

۱۵۵ - انهارالانوارمن يم صلوة الاسرار ۱۳۴ - انهى الاكيدعن الصلوة وراءعدى التقليد ۱۵۷ - التبعير المنجد بان صحن المسجد مسجد ۱۹۲ - سرور العيد في حل الدعاء بعد صلوة العيد

٨١ ـ وصاف الرجيح في بسملة التراويج من المراويج المرابعة

١٩٠ \_القطوف الدانية لن احسن الجماعة الثامية ٢٠٨ \_ الجام الصادعن سنن الضاد ٢٠١ \_ الجام الصادع سنن الضاد ٢٠١ \_ الجام الصادع سنن الضاد ٢٠١ \_ الجام الصواب في قيام الامام في الحراب

٢١٩\_مرقاة الجمان في الهبوط عن المنير لمدح السلطان

سربسة رازول سے آگاہی:

باتی رہے متفرق رسایل جن کوشامل کر کے فناوی رضوبی چندجلدیں اب تیار ہوئی ہیں، ان کا حال بھی و کیجیے اور انھیں ملاحظہ کیجیے۔ خان صاحب نے ان میں وقت کے کن کن اہم اور نازک مسامل پر قلم اٹھایا ہے، آپ کوان کی تحقیق ان رسامل کے عنوانوں سے بھی (آگاہی) ہوجائے گی۔

"انہارالانوارمن میم صلوۃ الاسرار' اس کا موضوع فہرست میں سے بیان کیا گیا ہے" ممازغوثیہ کے بیان میں۔''

ایک دوسری کتاب "از ہار الانوار من صبا صلوۃ الاسرار " ہے اس کا موضوع حسب بیان بیہ ہے: "نمازغوثیہ کے نکات اور طریقتہ"

بیعنوانات مولانا احمد رضاخان کی علمی خدمات کا پتا دیتے ہیں کہ آپ نے عمر سم می باتوں میں صرف کی اور کس قتم کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا اور قوم کو آپ کی کاوشوں سے کیاملا۔

قار کین! ان کتابوں کے عربی اور قافیہ دار ناموں سے بیرنہ بچھیں کہ ان میں کوئی علمی مسابل ہوں گے۔ ان کے زیادہ تر موضوعات ختم حلوہ اور پلاؤ شیرینی، فیرینی، قبوروارواح کے گردگھو متے ملیں گے۔

فآوي رضويه كى عدم مقبوليت كى وجه:

فناوی رضویه کی آا جلدی نه سبی، به تین چارجلدی تو آخر ہیں ہی، جو متعدد رسایل پر مشتمل ہونے کے ساتھ شخیم نظر آتی ہیں۔ان کی بھی خاطر خواہ مقبولیت نہیں ہو سکے۔ کتاب کی عدم ہو سکے۔خود بریلوی حلقے بھی ان سے اچھی طرح مستفید نہیں ہو سکے۔ کتاب کی عدم مقبولیت کا اندازہ آس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری اور تیسری جلدیں اب جب کہ خان صاحب کو وفات پائے ساٹھ سال گذر گئے ہیں، میں پہلی بارچھیی ہیں۔اس خان صاحب کو وفات پائے ساٹھ سال گذر گئے ہیں، میں پہلی بارچھی ہیں۔اس دوران خودان کے حلقوں میں بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ آخر کیوں؟

#### (اعلى حفرت كى چندخطرناك غلطيان)

اس جلد چہارم میں مولانا احمد رضاخان کی کتابیں بریق المناربشموع المزار ججل النوراورانوارالبشارۃ فی مسائل الجے والزیارۃ بھی شامل ہیں اوراس طرح فتاویٰ رضوبیہ جلد میں کی ضخامت ۲۲ سے مفحات بنائی گئی ہے۔

المخضر! سارے فتا وی رضوبیکا یہی حال ہے کہ موصوف کے رسالوں کواس میں شامل کرکے اس کی جلد میں شخیم کی گئی ہیں۔ ہم نے یہاں چار جلدوں کا حال لکھ دیا ہے، باقی کا انداز واس سے کرلیس۔

مولانا احمد رضا خان نے سو کے قریب چھوٹے بڑے رسالے لکھے تھے اور کوشش کی تھی کدایک ایک مسئلے کو ایک رسالے کاعنوان دے دیا جائے اور پھران رسالوں کو فناوی رضوبہ میں لاکر فناوے کو ایک ضخیم کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے۔ سومولا نا کا اگر کوئی کام ہے تو صرف بہی فناوی رضوبہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی تصنیفات کا ڈھنڈورا ہے وہ صرف اعلان ہی اعلان ہے، جس میں کوئی حقیقت منطوی نہیں۔

ان کتابوں کوفتاوی رضویہ میں شامل کر کے اس کا جم بردی حکمت سے بردھایا گیا اور اسنے حلقوں میں اثر دیا گیا ہے کہ گویا فقاوی رضویہ مولانا کی ایک بہت بردی خدمت تھی۔ اس کی ااضحیم جلدوں کا ڈھٹڈ ورامولانا کے وقت سے اس ممل کے ساتھ بیٹیا جارہا ہے او پھر لطف یہ کہ ان کتابوں کے نام فقاوی رضویہ کے بالمقابل مستقل تالیفات کی حیثیت سے بھی اس فہرست میں فرکور ہیں۔ قارئین کرام انھیں ان نمبروں تالیفات کی حیثیت سے بھی اس فہرست میں فرکور ہیں۔ قارئین کرام انھیں ان نمبروں میں جو ہرکتاب سے پہلے ہم نے لکھ دیے ہیں المیزان کے احمد رضا نمبر کی فہرست تالیفات ہیں دیکھ لیں۔

مولانا احمد رضاخان صاحب کی تالیفات میں بس یہی ایک فآوی رضوبہ ہے جس کی چند جلدیں ان کی دیگر تالیفات کواپنے میں شامل کر کے خیم بنائی گئی ہیں، لیکن اس کی ۱۲ جلدیں اب تک بھی کہیں دیکھی نہیں جاسکیں۔ اب بیان حضرات کی مرضی ہے کہ مولانا کی تالیفات پانچے سوبتا کیں یا ہزار، کسی کے قلم کوکوئی کیسے روک سکتا ہے۔

#### (اعلیٰ حضرت کی چند خطرناک غلطیاں)

کرنا چاہیں تو ان کی کچھ راہ نمائی ہو سکے۔سوفتاوے کی کتابیں تحقیقات کے لیے نہیں معلومات اور جایز ونا جایز کی راہ نمائی کے لیے ہوتی ہیں۔

اس معیار پراگر آپ دیکھیں تو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ کے فقاوے
کفایت المفتی جونو جلدوں تک حجیب چکا ہے عصر حاضر کا بہترین فقاوے نظر آئے گا۔
اس کے سامنے فقاو کی رضویہ فقاوے کی حیثیت سے کوئی وزن نہیں رکھتا۔ یہی وجہ اس
کے عدم مقبولیت کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب تک یہ پورا کہیں حجیب نبیں سکا اور نہاس کی کہیں ضرورت محسوں کی گئی ہے۔

اس کی عدم مقبولیت کی تیسری وجہ رہ بھی ہے کہ علمااس میں دیے گئے حوالوں پر اعتماد نہیں کرتے ۔ مولا نانے علما ہے ویو ہند کے خلاف جس دیا ثت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی وجہ سے لوگ ان کی کسی بات پر بھروسانہیں کرتے۔

(ماخوذ مطالعه بريلويت: ج٢ بص ٨٦-٨٨)

#### (اعلیٰ حضرت کی چندخطرناک غلطیال)

مولانا اپنے رسالوں میں اپنے فتاویٰ رضوبید کا ذکر بار بارکرتے تھے۔اس پر رئیس المناظرین جضرت مولانا سید مرتضٰی حسن صاحبؓ (چاند پوری) نے ۱۳۲۳ ۱۳۳۷ ھے کو انھیں خط لکھا:

> "آپ جو اپنی تصنیفات میں اکثر جگہ فقاوے کا حوالہ ویتے ہیں، ان جلدوں کا نہایت مشاق ہوں اور بہت کوشش کی، مگر دست یاب نہ ہوئیں۔اگر یہ فرضی کتاب نہیں تو عنایت کر کے اس مجموعہ فقاوے کی تمام جلدیں ضروروی فی کرد یجھے۔"

(اسکات اله تعدی بس ۲۲ ہشمولہ رسایل جاند پوری: ج اہم ۳۳۰) ۱۲ جلدیں کہیں ہوتیں تو سجیجے ۔ اس خط کو اب ایک پون صدی گزررہی ہے لیکن بہ ۱۲ جلدین اب تک کسی لا ببر رہی میں یا کسی شخص کے ہاں دیکھی نہیں جاسکیں ۔

اس سے آپ کواس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

دوسری وجہ اس کی عدم مقبولیت کی ہیہ ہے کہ فناوئی رضوبیہ فناوے کہ شکل میں خہیں۔ یہ بہت ہے الجھے ہوئے موضوعات کا ایک الجھا ہوا مجموعہ ہے اور فناوئی عام لوگوں کی راہ نمائی کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ انھیں دیجھیں اور عمل کی راہ معلوم کرلیں۔ اردوخوال حضرات کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے نہ اتنی استعداد کہ وہ اختلا فات کو سمجھیں، مراجع ومصادر کی طرف رجوع کریں اور مسایل کی تحقیق میں لگے رہیں۔ انھیں علا کے اعتماد پرصرف جایز اور نا جایز کو معلوم کرنا ہوتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ اس کے رہیں لیے چند سطری جواب کا فی ہوتا ہے۔اب بیعلا کا کا م ہے کہ پوری ذخار علم یہ چند الی سطور ترتیب دیں جن میں مسئلہ پوری طرح آ جائے اور اگر کوئی محف خود ہوئی ایس سطور ترتیب دیں جن میں مسئلہ پوری طرح آ جائے اور اگر کوئی محف خود ہوئی ساسل ایس سطور ترتیب دیں جن میں مسئلہ پوری طرح آ جائے اور اگر کوئی محف خود ہوئی ساسل کے جوان چندسطروں میں سمودیا گیا ہو۔

ہاں! مفتی صاحبان کہیں کہیں کہیں سی عام متداول کتاب کا حوالہ ضرور لکھ دیتے ہیں اوراس کی غرض صرف ہیہ ہوتی ہے کہ مقامی علما اور آئمہ مساجد اگر مسئلے کا ماخذ معلوم فالمن المولى والمنافظ المنافظ المنافظ

تالیفات عالم رّبّانی مُحدِثِ برحضرة مولان سیم مربال می محدِثِ برحضرة مولان سیم مربال می محدِث برمای می محدِث برخی مربی می مواند می مورد مربی می مافظ مورد احد شریعی مافظ مورد احد شریعی ماضل جامد بسند بورید کرای ماضل جامد بسند بورید کرای

Ustile Lies



رضا خانی کا میں کے مضاعت کا متی جورہ جن عی آفر بیا برایک شایاں اور خادم است سلمان پر کاری تھی آگیا ہے (احاد خالف) کے بیاس ناسر جر بطی دیووں نے جیاں والد باغ عی کوئی چلانے والے دروائے زیاد کا افرائی میں کاری جو ل اوڈ ان گروز رہاب کی فدرے عی جاتی کیا تھا۔ یہ کی فتا کیا ہے کہ جن پر کو کا کھی گیا گیا ہے ان کی و فی فضرات کیا گیا ہیں۔

ملغ اسلام حضرت مولانا نور محرمظامري

تهیب دامنانات مکلامه ابونا فع امدادی مولانامحرطیب ظفرمند

ناشر تحفظ نظریات دیو بنداکادی کهای

# اعلى حضرت كى المال المال علمال

تالیف مبلغ اسلام حضرت مولانا نور محم مظاہری حضرت علامہ ڈاکٹر خالہ محمود مرظلہ

> رتيب مولانا ابوعا فيه چشتی

تحفظ نظريات ديوبنداكادمي

## 

مُقدّمه مُقدّمه في مُقدّمه في المرابع من المرابع المرا

تالین

تحفظ نظريات ديوبنداكادي

### الكو تھے جومنے كاميشلہ كاميشلہ كوينكان التين

اذان شي انكوش جوئ كي من كفرت دوايات يو شخ الديث معترت مولانا مرفراز خان صفود مدظله شخ المفسر من معترت مولانا عبدالحميد خان سواتي" فقير المصر معترت مولانا محمد بيسف لدهيانوى شهيدً كي تحقيقات كامفيدا ورمطوماتي مجوعه

نعمان محستمامين

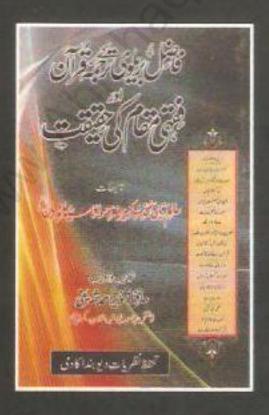

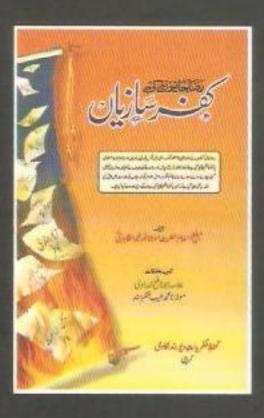

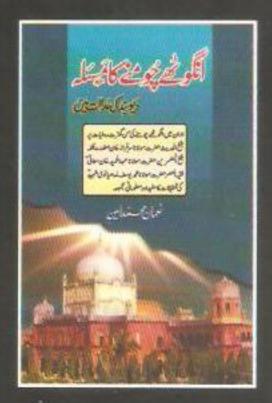

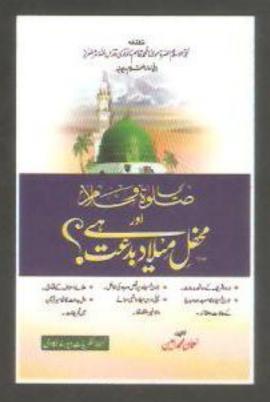